مینم فاددی علامة كالقياك عالم المسالي كالمتعين لطيف هي ورسم اللفتي كانادرتري وكيتي Call Maria Constant of the Con فَاضِل وَالِلْعُلَى لَيْهِ عَلَيْهِ فَالْمِيْفِي وَالْمِيْفِي وَاللَّهُ وَلَيْهِ پېلىش <u>(كارى فى فى كارى ئىزۇ)</u> ئىودھودا بى كاونى، كاش اقبال كرايي

المناف ا

رَبِهِ رَحْقَيْقِ اللهِ اللهُ اللهُ

ببلیش الخارئ فیضلاری بخیل (رسرز) نودهودای کالونی، گاشن اقبال کای

|     | فهرست درس عقود رسم المفتى                             |    |
|-----|-------------------------------------------------------|----|
| ٨   | الاحداء                                               | 1  |
| 9 . | تعارف اداره فيضان رضا                                 | *  |
| 9   | درس رسم المفتى كااسلوب                                | س  |
| 1+  | حالات مصنف علامه شامي                                 | 4  |
| 11  | تعارف مترجم                                           | ۵  |
| 10  | تقاريط                                                | 7  |
| 14  | مقدمه وآغاز شرح رسم كمفتي                             | 4  |
| r.  | مرجوح قول پرفتوی دیے کی حرمت                          | ٨  |
| ۲۳  | قاضي ومفتى ميں فرق                                    | 9  |
| ra  | فقهائ احناف كسات طبقات                                | 10 |
| r-  | افتاء ہے بل تحقیق و تنقیح ضروری ہے .                  | 11 |
| 11  | کتب مراجعہ ومخضرہ سے فتوی نہ دینے کے بارے میں بحث     | 11 |
| 27  | كتبغريبه وضعيفه كابيان                                | 11 |
| mh  | اصل ماخذ کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے                    | ١٢ |
| 20  | طاعات يراجرت لينے كامسّله                             | 10 |
| M   | سیدعالم الله کی بارگاه میں توبہ نہ قبول ہونے کا مسئلہ | 17 |
| m   | شيے مرتفون بر صفان كامسكله                            | 14 |
| ra. | بغير مراجعت كے فتوى دينا                              | IA |
| my. | بغیر متدریب کے محض مطالعہ سے فتوی دینا جائز نہیں      | 19 |
| ۳٩  | ظاہرالروایة سے فتوی دینے سے کیا مراد ہے؟              | 10 |
| ۵۱  | ائمہاحناف کے بیان کردہ مسائل کے درجات                 | ۲۱ |

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى﴾ جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ هيي درس عقو درسم المفتى محمدا متباز قادري ٣ امتى ١١٠١ ء برطابق ٩ جمادى الثانى ٢٠١١ ه اداره فیضان رضا (رجشرڈ)، نیودھوراجی کالونی گلشن اقبال بلاكم كراچى ١٥٠١٠٥١ ١٢٣٠٠ ورج ذیل مقامات سے حاصل کیجئے ﴿ كراجي ﴾ (١) مكتبه بركات مدينه، بهارشر يعت متجد ٣٥٣١٩٢٢ ـ ٣٦١٠ (٢) فيضان مدينه باب المدينه (٣) مكتبغوثيه، يراني سبري منڈي - (٣) جيلاني پلي كيشنزاردوبازار-ولا مور ﴾ (1) نعيمي كتاب گھر اردوبازار لا مور ٢٣٨ ٩٢٧ ٢٣٨ ٩٣ (٢) مكتب جمال كرم دربار م اركيث (٣) كر ماوالا بك شاپ ، در بار ماركيث (٣) مكتبه قادر ميدر بار ماركيث (۵) مكتبه اعلى 1 » خضرت نزدوربار مارکیٹ(۲) نظامیه کتاب گھراردو بازار(۷) مکتبه اسلامیه اردو کی ازار۱۲۲۱۷۲۲۱۲۲۸ (۸) پروگر يبو بکس اردو بازار (راولپندی) (۱) احمد بک شاپ (٢) اسلامک بک شاپ (٣) مکتبه قادر پیعطار پیر ﴿ فَيْصِلْ آباد ﴾ (۱) مکتبه الل سنت، فیضان کیج مدينه چوک، سوسال روژ مدينه ناون ١٩١١٣٢٢ ١ ١٣٠٠ (٢) مكتبه اسلاميه - ﴿ مَلْمَان ﴾ (١) مكتبه فيضان سنت ، پيپلز مسجد اندون بو هر گيٺ - (٢) مكتبه كريميه (٣) اداره . فياءالنة - (٣) مكتبه حاجى مشاق في حدر آباد (١) مكتبة في سلطان-٢ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ كالمحت ودرس عقود اداره

| المال | مجتهد کے لئے فدہب کے دائر سے میں رہنا ضروری ہے                           | 91    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| 2     | بعض وه مسائل جوتوسعا مذہب میں داخل ہیں                                   | 98    |
| MA    | امام اعظم کے اقوال کی روشنی میں مسائل مہنیہ کے حوالے سے مناسب تعبیر کرنا | 91    |
| 74    | مسائل مخرجها قوال تلامذہ کے مقابلے میں مذہب ہے قریب ترین ہیں             | 90    |
| M     | اقوال مختلفه میں امام اعظم کے قول کومقدم رکھا جائے گا                    | 91    |
| 19    | ما قبل كلام كا خلاصه                                                     | 1+1   |
| ۵۰    | مفتی کا اختیار ہونے سے کیا مراد ہے؟                                      | 1+1   |
| ۵۱    | دوسری صورت کی تفصیل                                                      | ۱۰۱۲  |
| ۵۲    | اجتهادے کیام اوہ؟                                                        | 104   |
| ٥٣    | ہمارے زمانے کے مفتیان کرام کامقام                                        | 1•/   |
| ۵۳    | ایک امام کے کسی اور امام کے قول پر فتوی دینے کا ارادہ                    | 114   |
| ۵۵    | کیامفتی بہ قول کی دلیل کا جاننا ضروری ہے                                 | 114   |
| DY    | اهلیت نظراورفتوی سے کیام او ہے؟                                          | 119   |
| 04    | علامدر ملی کا ابن نجیم پرمفتی مجتهد اور ناقل کے حوالے ہے ارادہ           | 11-   |
| ۵۸    | ماقبل اراد برکی وضاحت                                                    | ITI   |
| 09    | امام اعظم کے قول ''لا بحلالخ'' ہے کیامراد ہے؟                            | 179   |
| 4.    | قول امام کے پہلے معنی اوراس پراشکال                                      | 100   |
| 41    | مذكوره بالااشكال كاجواب                                                  | اسما  |
| 41    | مجتهد فی المذہب ہے کیا مراد ہے؟                                          | ماساا |
| 42    | امام ابن جمام کامقام                                                     | 12    |
| 40    | امام قاسم كامقام                                                         | ITA   |
| YO    | علامها بن مجيم كامقام                                                    | 129   |

| - 04      | کتب نوازل دواقعات،المبسول کے نسخ                                | 22     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------|
| ۵۵        | کتب نوازل وواقعات ،المبسول کے نسخے اور شروحات                   | ۲۳     |
| ۵۵        | ظا ہرالروایة اورروایة الاصول کے مابین فرق کا نه یایا جانا       | ۲۳     |
| ۵۹        | لفظالسير كتحقيق                                                 | ra     |
| <b>Y•</b> | اصول وغيره كي روايات                                            | ry     |
| 41        | جامع صغيرى تاليف كاسبب                                          | 14     |
| YO        | صغير و بيريس فرق                                                | M      |
| 74        | السير الكبير لكهنة كاسبب                                        | 79     |
| AF        | مسائل مختلفه میں مجتبد ومقلد کے لئے روایت لینے کی نہج کا اعتبار | ۳۰     |
| 4.        | حاكم شهيدكي الكافي                                              | ۳۱     |
| Z*        | سرحسى كى مبسوط كادرجه                                           | ٣٢     |
| 41        | احناف کی مبسوطات                                                | -      |
| 24        | مختلف اقوال میں ترجیح دینے کا ضابطہ                             | المالم |
| 20        | اختلاف روايات اوراقوال ميس فرق                                  | ro     |
| 44        | اختلاف روایات کے اعتبار سے جارعلتیں                             | ٣٩     |
| ۷۸        | روایات ہے متعلق متذ کرہ بالافرق پراعتراض                        | rz.    |
| · ∠9      | اختلاف روایات کے مزید دواسباب                                   | 17     |
| ∠9        | مجتبد کا قول اس کی روایت کے مقابلے میں رائج ہے                  | 19     |
| ٨٢        | كياتغارض ادله اختلاف كاسبب موسكتائي?                            | 100    |
| AY        | اقوال تلامذه ہی امام صاحب کے اقوال ہیں                          | M      |
| 19        | صیح حدیث ہی امام اعظم کا مذہب ہے                                | ۲۲     |
| 9.        | حدیث بیمل کرنے کے لیے اہلیت کا ہونا شرط ہے                      | ساس    |

ودرس عقود اداره م فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المناق

|               |                                | مفهوم اوراس كى اقسام     | ٨   |
|---------------|--------------------------------|--------------------------|-----|
|               | Coynes III                     | مفهوم كاحكم              | 9   |
| CELLO, I      | میں مفہوم کا اعتبار            | عام لوگوں کی بول جال     | 9   |
|               | مفهوم كااعتنبار                | كلام صحابها ورفقتهاء مير | 91  |
| Lift washe    | . كااعتبار                     | امام محمرا ورمفهوم مخالف | 91  |
|               | مخالف كااعتبار                 | كلام شارح مين مفهوم      | 90  |
|               | بندی اوراس کا اعتبار           | عرف وعادت کی حد          | 90  |
|               | 4                              | اعتبار فقط عرف عام كا    | 94  |
| we seed him   | به احكام بدلتے بين             | عرف وضرورت کی وہ         | 94  |
| میں اس        | عرف کی پیروی کرنا ضروری        | مفتی کے لئے پرانے        | 91  |
|               | ت کا کحاظ ضروری ہے             | فتوی دینے میں مصلحہ      | 99  |
| 4             | ، کے حالات جاننا ضروری نے      | مفتی کے لئے زمانے        | 100 |
| ری ہے         | ن کی تغیر پزیری کاعلم ہونا ضرو | مفتی کے لئے حالات        | 101 |
| ہوتی جاہتے    | بشرع كي خلاف ورزي نبيس         | عرف كولمحوظ ركھنے مير    | 101 |
|               | 7                              | عرف اوراس کی اقسا        | 100 |
|               | -                              | عرف کی بحث کا خلا        | ۱۰۲ |
| از            | معيف قول برفتوى دينے كاجوا     | ضرورت کے وقت ض           | 100 |
| ی دیناجائزہے؟ | ن صعیف قول پڑمل کرنایا فتو '   | كيا حالت اضطراريد        | 1+4 |
| 1000          | بغير پر قضائېيں ہوسکتی         | ضعيف قول اور مذهبه       | 1.4 |
|               |                                | ماخذومراجع               | 1-1 |
|               |                                |                          | ion |
|               |                                |                          |     |
|               |                                |                          |     |

| IMI    | متقديين كاقول نه ہونے كي صورت ميس كونساقول لياجائے؟           | ·y' |
|--------|---------------------------------------------------------------|-----|
| inr in | متاخرین کا قول بند ہونے کی صورت میں مفتی کی ذمیداری           | _   |
| 1 IMM  | نص صرت کے سے فتوی دینا ضروری ہے                               |     |
| IMA    | نظائر وټوا ئىد كى روشنى ميں فتوى دينا                         |     |
| 10+    | عبادات كے مقابلے ميں فتوى امام إعظم كے قول كے مطابق ہوگا      | 4   |
| 101    | قضاء ہے متعلق امور میں فتوی امام ابو یوسف کے قول پر ہوگا      | 41  |
| 100    | قسامت كےمسائل ميں امام محمر كے قول كوليا جائے گا              | 4   |
| 100    | التحسان قیاس کے مقابلے میں رائج ہے                            | 24  |
| 102    | ظاہرالروایة کےعلاوہ فتوی نہ دیا جائے                          | 40  |
| 101    | روایت کے اختلاف کی صورت میں درایت کا حکم                      | 20  |
| 109    | تكفير كيمسك مين احتياط                                        | 4   |
| 14.    | مرجوح قول منسوخ کے مرتبے میں ہوتا ہے                          | 44  |
| 141    | سی قول کامتون میں ہونااس کے معتبر ہونے کی دلیل ہے             | ۷٨  |
| 1717   | تعارض كى صورت ميل متون                                        | 49  |
| 114    | شروحات وفتاوا جات کی حد بندی                                  | ٨٠  |
| 140    | متون معتر موتاب                                               | Al  |
| 140    | قاضی خان اورملتقی الا بحرکے ترجیج شدہ قول کوذکر کرنے کا اسلوب | Ar  |
| YFI,   | صاحب هدايد كرج شده قول كوذكركرني كالسلوب                      | 1   |
| IAV    | درمیانے قول کا حکم                                            | ۸۳  |
| 179    | تقیح مسائل کے حوالہ ہے اصطلاحات                               | ۸۵  |
| 14.    | لفظ مج اوراضح میں کونسازیادہ مؤکدہ؟                           | AY  |
| 127    | ماقبل بحث كاخلاصه                                             | 14  |
| IZY    | القیح شده کوتر جیج دینے کی وس صورتیں                          | ۸۸  |

﴿رسم المفتى﴾ المحج

محمد امتياز فادرى عنى عنه م

اداره فیضان رضا (رجرز ا) می

فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ محمد

اداره فیضان رضا

المنافعة ﴿درس عقود ﴾

المناهجة ﴿ درس عقود ﴾ اداره

ميري تو آپ هي هيرسب کچهاي رحمت عالمر میں جسی رہا ہور فرمانے میں آپ می کے لئے تمام تعریقیں اس خالق کا نئات کے لئے جس نے اس عالم رنگ و بوکوطرح طرح عن مزین کیااور کروژ ما کروژ درود مول اس رحمت والے آقام اللہ کی ذات ستودہ صفات پر جوہم بے رہی سوں عُم کے ماروں ، دکھ یاروں کا واحد سہارا ہیں۔اللہ ﷺ دی ہوئی تو فیق اور فخر کا نئات ،شاہ ہے الم موجودات السيالية كنظركرم كاصدقه بكد اداره فيضان دضان ال خدمت كوسرانجام ویا ہم الله رب العزت کی بارگاہ بے کس پناہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ ﷺ اس خدمت کواپی مقدس سے بارگاہ میں قبول فرما کراس پرا جرعظیم عطا فرمائے۔ہم اس پر مرتب ہو نیوالے اجر وثواب کو کلی مدنی آ قاعظی کی بارگاہ اقدی میں پیش کرتے ہیں اور آپ لیگ کے ویلے سے تمام انبیائے کرام ملیم ع اللام، صحابة كرام عليم الرضوان، تا بعين، تبع تا بعين، جميع بزرگان دين، تمام سلاسل كے صوفياء واولياء 🧲 🛂 بالخصوص شهنشاهٔ بغداد ،حضور غوث ماک کی بارگاه مقدسه ،اعلی حضرت فاصل بربیوی ،اور شخ 🔁 ے طریقت امیر اہلسنت مولا نامحمرالیاس قادری صاحب،اورا پنے تمام ہی اساتذہ کرام کوجن کی 😩 پرخلوص دعا وَل ہے ہیکا م دیگرعلاء وعلم دوست حصرات تک پہنچا،اوراپنے والدین ودیگراہل خانہ پہنچے می دوست داحباب ،اعزو اقرباء اورجمیع موثنین ومومنات کو جوحضرت آدم الطیعی کے سیرتا قیام 🏅 م قیامت پیدا ہونگے ان سب کو ، بالحضوص ادارہ فیضانِ رضا کے جملہ اراکین کو جواس خدمت کو ج ہ قار نین تک پہنچانے میں ادارے کے معاون ومددگارہے مولا ٹامجر عمران عطاری مولا ٹافرحان سے 🚄 عطاری ،وسیم عبدالله عطاری کی نذر کرتے ہیں ،اللہ ﷺ ان تمام ہی حضرات کو دارین کی خوشیاں المعلم المعلم المرادار على جمله خدمات ورس عقو درسم المفتى ، جلالين كى اردوشرح بنام عطائين ، حزب الاعظم والورد الافخم بنام مقبول وعاكين (زرطيع) طلباءكي آساني كے ليے نظيم و المدارس كالشده يرجه جات كوتبول فرمائي

تعارف اداره فيضان رضا

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بلاشبقكم وحكمت وه نوراني معراج ہے جوانسان كوذلت كى پستيوں سے نكال كرعزت وسر بلندی کے مقام تک پہنچا تا ہے اور علم ہی حقیقة انسان کوانسان بنا تا ہے۔قابلِ مبارک باداور 💽 ِلائق ستائش ہیں وہ لوگ جوعلم کے حصول وفر وغ کے لیے اپنے آپ کوشب وروزمصروف رکھتے میں ہے ہیں اورا پی تمام تر صلاحیتیں بروئے کارلا کرعوام کوزیو عِلم ہے آ راستہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ 📆 فروغ علم کے نصب العین کولیکر کیم نومبر ١٩٩٨ء کو بچھ قابل رشک افراد نے کلشنِ اقبال ا 🤻 ، نيودهورا جي كالوني مين ايك مدرسة قائم كيا جس كانام مسدرسه فيضان رضا "ركها كياء اللهريجي

تعالی نے اس مدرسہ پراییا کرم فرمایا کہ بارہ سال کے قلیل عرصے میں وہ مدرسہ جو ناظرہ قرآنِ كريم كى تعليم سے شروع ہوا تھا آج بحدہ تعالی يہاں نہ صرف قر آن پاک ناظرہ كی تعليم دی جارہی 🚍 ے ہے بلکدا سکے ساتھ ساتھ حفظ قرآن مجید، قرأت، تجوید، اور درسِ نظامی کی تعلیم ہے بھی طالبات کو 💦 مزین کیا جارہا ہے۔ساتھ ہی پرائمری سطح تک اسکول اور انگریزی وعربی زبانوں کی تدریس کا بھی

تعلیم وتعلم کے سلسلے میں صاحبانِ قلم نمایاں اور بنیادی مقام رکھتے ہیں۔ اہلِ سنت پھر و کی کے علماء کی قاممی کا وشوں کو بروئے کا رلانے اور طلباء کی مشکلات کو آسان کرنے کے لئے صاحبانِ 🗜 علم ودانش کاایک مربوط ومنظم اداره مجلسِ تحقیقاتِ دری کتب وکتبِ اسلاف بھی مدر سه فیضان 🙎 میں میں رضا کے تحت خدمت میں مشغول ہے۔اس ادارے کے تحت مختلف دری کتب کے ترجمہ،شرح رکھی اورحواشی وغیرہ پر متعل کام جاری وساری ہے۔

''درس عقود رسم المفتى كا اسلوب''

میں ( محمد امتیاز قاوری ہنتظم ادارہ فیضان رضا اکیڈی گلشن اقبال بلاک ہم، نیودھورا بی 🚼 کالونی) نے اس اردوشرح میں جن امور کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا ہے وہ یہ ہیں کہ عربی عبارت کو واضح پیرا گراف اور کو مازکی شکل میں لکھ دیا گیا ہے تا کہ ایک فقیدیا مجتهد کی عبارت ختم 💞 ہونے پر واضح نشاندہی ہوسکے۔ساتھ ہی ہرعر بی عبارت اور اس کے تحت اردوتر جمہ کے ساتھ سکل ودرس عقود اداره ٩ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ وَمُ

الرسارمة دكان پربیٹے بلندآ واز ہے قرآن مجید کی تلاوت فرمارے تھے کہ ایک شخص كا وہاں ہے گزر ہوآ و اس نے آپ ما ارد اوس مجمایا "تم يهال بيش كرقر آن نبيل بره سكت كدلوگ اسن كام كاج ميل عظ معروف ہیں اور قرآن نہیں ساعت کررہے جس كسب تم كناه كار بورہ ہو" علامہ شامى الله العدائي جگدے المح اوراس محف سے شہر كے بہترين قارى كے بارے ميں دريافت كيا؟اس م فخص نے جواب دیا: قاری فیخ سعید الحمو ی ملیار برد کا شار بہترین قراء میں ہوتا ہے،آپ ملیار بھتے ان کے پاس حاضر ہوئے اوران سے قرآن شریف پڑھنے کے احکام اورعلم تجوید وغیرہ سیکھا۔اس ہے کے بعد تجوید کی مشہور کتب میداشیہ، جزر ریداور شاطبیہ کو حفظ کرلیا۔ بعداز ال علم صرف ،نحواور فقہ 🏂 في شافعيه ع حصول مين مصروف موسية-آ علامه شامی کے شیوخ: ينخ محرسالمي العامري العقاوعلي الرجة ان عظم مديث تفيراور منطق حاصل کیا، یہ بوے یا کے کہشیون میں سے تھے انہوں نے علامہ شامی علم اردی کو مذہب ے حنفید کی فقابت کی دعوت دی اور علامہ شامی ملیارہ ہے انہی کے پاس فقہ واصول فقہ میں احناف ، کی کتابوں کا مطالعة فرمایا۔آپ مصر کی جانب روانہ ہوئے اور عن المرر المصر کی علیه اردیة کی بارگاہ م میں زانو ع تلمذ طے کیا جن کی اجازت شام کے محدث فی محد الکو بری علی الحد نے دی تھی ،اور انبی مصری شخ کی بارگاہ میں اور انبی کی اجازت سے درس وقد ریس اور تصنیف کاسلسلہ کیا ، یہاں مصر تنگی تک که بڑے بڑے اکابر علماء ﷺ عبد النتی المید انی علیہ ارحمۃ مشخ حسن البطار علیہ الرحمۃ احمدہ آفندی 🎍 ى الاسلامبولى عليه ارحمة وغيره شامل بين-آپ ایداره یی مشهور کا بول میں در مختار کی شرح "ر دالمحتار" ہے جو که : حاشیدابن عابدین کے نام سے بھی مشہور ہے، فقد حقی کی متاز کتب میں شار ہوتی ہے۔ دیگر کتب ين رفع الانظار على درمختار ،العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية، نسمات الاسحار على شرح المنار، حاشية على المطول في البلاغه، الرحيق المختوم في الفرائض ، حواشي على تفسير البيضاوي ،مجموعة رسائل (٣٢) مختف فنون يررسائل)، عقود الآلي في اسانيد العوالي-ودرس عقود اداره الفيضان رضا ﴿ رسم المفتى المحكمة

درس عقود کی ادارہ فیضان رضا کی جانب بھی نشاندہی ہوجائے اس شرع بیں اس بات کا بھی انہاں ہی نشاندہی ہوجائے اس شرح بیں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ شمی فوائد یا شمی فائدہ کے عنوان کے قت علاء کو اس شرح بیں اس بات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے کہ شمی فوائد یا شمی فائدہ کے عنوان کے قت علاء کو اس شرح بین اس بات کا بھی ہواد فراہم کیا جائے ،وہ مقامات جہاں علامہ شامی نے مثالیں قائم نہیں کی بھی ہو انہیں اور بھی تھی دہاں تمان دکر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کتاب بیں جیتے بھی قوانین اور بھی جزئیات ذکر کے گئے ہیں فہرست میں ان کا اندراج کرنے کی بھی سعی کی ہے۔ آخر میں کی خاخدہ مراجع ذکر کئے گئے ہیں نہرست میں ان کا اندراج کرنے کی بھی سعی کی ہے۔ آخر میں کی گئی کی کوشش کی ہے کہ انفلاط باتی نہر ہیں ،کین الانسا ن صر کب من المخطاء والنسیان کی کوشش کی ہے کہ انفلاط باتی نہر ہیں ،کین الانسا ن صر کب من المخطاء والنسیان کی کاعتراف کرتے ہوئے اس کتاب کے فلطی سے مبراہونے کے دعوید انہیں۔

م کا عتراف کرتے ہوئے اس کتاب کے فلطی سے مبراہونے کے دعوید انہیں۔ کہ الشدر ب العزت اس کار کہ نے خیر کتام معاونین کو فلاح دارین سے نوازے اور اس کاوش کواپنی بارگاہ بیکس بناہ ہیں شرف خیر کتام معاونین کو فلاح دارین سے نوازے اور اس کاوش کواپنی بارگاہ بیکس بناہ ہیں شرف

تبولیت عطافر ماتے ہوئے اے اصل کتاب کی طرح افادہ عام کاذر بعیہ بنائے۔ (آمین)

محمد امتیاز فادری عفی عنه قرق ادارہ فیضان رضا(رجسٹرڈ) کے ادارہ فیضان رضا(رجسٹرڈ)

نیودهوراجی کالونی گلشن اقبال،بلاک م کراچی

#### حالات علامه شامی قدس سره السامی

الم وسلسلة نسب:

آپ مايداردة كانام محدامين بن عمر بن عبدالعزيز بن احد بن عبدالرجيم بن مجم الدين بن و

مر محرصلاح الدين المعروف ابن عابدين ب-

اط جائے ولادت اور تعلیم علم دین:

آپ ملیدارد یکی پیدائش ۱۹۱۸ میں شام کے مشہور شہر وشق میں ہوئی ، آپ ملیہ بی اس شام کے مشہور شہر وشق میں ہوئی ، آپ ملیہ بی ارد یہ کے الدی کے دالدگرای تا ہر تھے۔ آپ ملیدارد یہ کو آن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرلی، آپ ملیدارد یہ کے دالدگرای تا ہر تھے۔ آپ ملیدارد یہ سے دالدگرای کا دکان پران کے تجارتی کا موں میں ہاتھ بنادیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ملید کی دکان پران کے تجارتی کا موں میں ہاتھ بنادیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ملید کی دکان پران کے تجارتی کا موں میں ہاتھ بنادیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ملید کی دکان پران کے تجارتی کا مون میں ہاتھ بنادیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ملید کی دکان پران کے تجارتی کا مون میں ہاتھ بنادیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ملید کی دکان پران کے تجارتی کا مون میں ہاتھ بنادیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ملید کی دکان پران کے تجارتی کا مون میں ہاتھ بنادیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ملید کی دکان پران کے تجارتی کا مون میں ہاتھ بنادیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ملید کی دکان پران کے تجارتی کا مون میں ہاتھ بنادیا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ ملید کی دکان پران کے تجارتی کا مون میں ہوئے کے دلید کی دکان پران کے تجارتی کا مون میں ہوئے کی دکان پران کے تھے دیا کہ کے دلید کی دکان پران کے تھے دلید کی دکان پران کے تجارتی کا مون میں ہوئے کی دکھوں میں ہوئے کی در سے مقود کی ادارہ کی دکان پران کے تھے دلید کی دکان پران کے تھے در سے مقود کی ادارہ کی دکان پران کے دلید کی دکان پران کے تجارتی کا مون میں ہوئے کی دیا کر تے تھے ایک مرتبہ آپ کی دکھوں کی دکھوں کے دلید کی دور سے مور کی دکھوں کی دکھوں کے دلید کر سے دیا کہ کی در سے مور کے دلید کی دور سے دیا کہ کی دیا کہ کر تھے کی دور سے دور س

المسجلد منظرعام پرآ چکی ہے جو کہ ابتدائی چھ یاروں پر مشتل ہے۔ جب کہ بقیہ مجلدات پر تیزی ہے اس کام جاری وساری ہے۔اس کےعلاوہ درس نظامی کی دیگر کتب پرتر جمہ وشرح کرنے کے لیے بلند اعظاً حوصلے کے مالک بیں اور در س عقود رسم المفتی آپ کے ہاتھوں بیں ای سلسلے ک ا ایک کڑی ہے۔جو کہ مفتیان کرام کے لیے ایک فیمتی تحفہ ہے۔ تظیم المدارس کے مختلف درجات عامہ، خاصہ، عالیہ، عالمیہ سال اول و دوم کے حل پر چہ جات میں مولانا موصوف نے خاصی محنت کی ہے اور اسے مزید بہتر بنانے کے لیے ہمہ وقت 🖋 متوجهاورمشغول ہیں۔اس سلسلے میں اہل علم وطلبہ کی مشاورت کو تھلے دل سے قبول کرتے ہیں۔ علم کا شوق آئییں مختلف شعبول کی جانب راہ دکھا تا رہتا ہے اور وہ ہر شعبے میں اپنی انگارشات کی یادگارقائم کررہے ہیں چنانچہ اهنگ، (فتوی نولی) کی طرف بھی ان کی توجہ ہے اور ایکھ داد المعلوم غوثيه "فرقان آباد رانى سنرى منذى بين استادالعلماء قبله مفتى عبد الحليم ج مزاروی دامت برکاتهم العالیه کی زیرنگرانی علمی و تحقیقی فراوی رقم کرتے ہیں۔ فاصل موصوف مولاف اميتاز فادرى زيدمجده وعوت اسلامى عوابسة بي اورتر بیتی ماحول کاان پر گہرااڑ ہےاور غالباسی تربیتی ماحول کے زیراٹر وہ دین تعلیم کے حصول اور م افتاءوتر جمهاورتصنیف و تالیف جیسے مقدس اور قابل قدر امور کی طرف متوجہ ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ ﷺ ان کی جملہ وینی خدمات کوشرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے ان کی پھر کی توفیقات خیر میں روز افزوں خیر و برکت عطافر مائے اور بالخصوص اس کتاب کے قار نمین اور اس کی 🎍 م طباعت میں کسی بھی طرح معاونت کرنے والوں کودین ودنیا کی نعمتیں وبرکتیں کثرت سے عطا 🧧 مولانامحمدآصف حسين انصارى غفرله مدرس جامعدانوارالقرآن مدنی مجد گلشن قبال بلاک ۵، انومبروان عن الخياس هروزاتوار ودرس عقود اداره الفيضان رضا ﴿ رسم المفتى المُحَمِّعُ المُحَمِّعُ المُحَمِّعُ المُحَمِّعُ المُحَمِّعُ المُحَمِّعُ الم

روسم المفتى» الم المنافعة الدرس عقود اداره فیضان رضا وین متین کی خدمت کرتے ہوئے ومثق میں ۱۲۵۲ھ میں وصال ہوا اور باب وهم الصغير ....ا ....مين دفن بوئے۔ باب الصغيرك بارعين روض البشو، عقود الآلى وغيره كامطالعة كرير (ردالمحتار على درمحتار ،مقدمة الكتاب ،ج١، ص ٥٥) تعارف مترجم وباني اداره هذا یقیناً قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جواس نضائقسی کے مادی دور میں بھی مال کی طلب کی دوڑے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دین خدمات کے لیے اپنے آپ کو وقف کردیتے ہیں۔اور سے اپنی تمام تر تحریری بقریری اورجسمانی صلاحیتوں کو دین کی خدمت اور فروغ کے لیے صرف کرویتے ہیں اوران میں سے بھی وہ لوگ خاص طور پر قابل ستائش ہیں جودین کے شعبے میں درس ج ج وتدریس یا تصنیف و تالیف کے شعبے سے وابستہ ہیں کہ بیہ بلاشبہ وہ لوگ ہیں جو ہمدتن جہاد بلکہ 💽 🛃 افضل جہاد میں مصروف ہیں کہ انہوں نے اپنی عمر کافیمتی تزین حصہ حصول علم میں مشغول رہ کر 🔁 ے گزاردیا ہوتا ہے اور پھراس عظیم ومقدس امانت کو آگلی نسل تک پہنچانے میں انتہائی جانفشانی اور اعلی ہمت کو بروئے کارلائے ہوئے خدمات انجام دیتے ہیں۔ایس ہی ایک پیاری شخصیت فاضل ہے۔ مع أنوجوان مولانا محمد امتياز فادرى بين-اللهظاف انبيل صن صورت وصن سیرت دونوں سے خوب نوازا ہے۔حصول علم کے بعد فروغ علم میں اپنے آپ کوفنا کئے ہوئے ہیں ۔ 🕏 اوران کے قلم کی جولا نیاں اپنے عروج پر ہیں اور فیضان علمی کو عام کرنا اپنانصب العین اوراولین 🐣 فاصل موصوف دین شعور کے حامل ایک میمن گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم کے شعبہ میں کامری سے انٹر کا امتحان پاس کیا ہے۔ جب کدوری نظامی کراچی کے ایک عظیم ، فی دین تعلیمی ادارے دارالعلوم تعیمید فیڈرل بی اربا سے حاصل کیا اور حصول علم سے فراغت کے فوراً ج ا بعد ان ٢٠٠١ء سے بى تصنيف و تاليف سے وابسة ہو گئے اور تفسير جلالين كى اردوشر ح بنام عطائين س کھتے میں ہمة تن مصروف ہیں۔ان کی شبانہ روز کوششوں کے نتیجہ میں عطائمین شرح جلالین کی پہلی سیل اداره ۱۲ فیضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ۱۲ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ المحمد



اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی﴾ الفتی اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی الفتی ال

مولانا محمداہ و نصلی علی اشرف الانبیاء و المرسلین و اله و صحبہ اجمعین .

مولانا محمدا شیاز قادری'' افتاء'' کے حوالے سے دارالعلوم فو ثیر میں خدمت انجام دیتے ،

مولانا محمدا شیاز قادری '' افتاء'' کے حوالے سے دارالعلوم فو ثیر میں خدمت انجام دیتے ،

مولانا محمد الله فقادین رہنمائی کے لیے آتے رہتے ہیں۔ زیر نظر کتاب ' درس معودر سم ، الله فقی '' طلباء کے لیے اشد ضروری ہے۔ مولانا موصوف نے اس مشکل کوآسان کردیا کہ اور اشکل الفاظ کی کتاب کا آسان ترجمہ کردیا ، ساتھ ہی فاق دہ کا بھی اضافہ کردیا کہ ترخ ترج دحواتی اور شکل الفاظ کی دہنمائی فرمائے اور اغوائے شیطان سے محفوظ فرمائے۔ میں کہ نے جہاں جہاں سے مطالعہ کیا خوب پایا ہے۔ اہل علم کسی خامی کی جانب توجہ دلا کیں گے قاضل کے نوجوان کو ضرورا پی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہوایا کیں گے۔

مولانا کو خوان کو ضرورا پی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہوایا کیں گے۔

از قلم:
حضرت علامه مفتی محمد اساعیل ضیائی
شخخ الحدیث ورئیس دارالافتاء دارالعوم امجدید

تقريظ:ثاني

اما بعد فاضل موصوف مولا نامجر اختیاز قادری کی تصنیف لطیف در باب "درس عقودرسم الله المحقی "ایک فیتی اورگرال قدرعلمی کارنامہ ہے۔ طلباء کے لیے آسانی کا موقع فراہم کیا ہے۔ ویک فاضل موصوف "افتاء" کے میدان میں بلند حوصلے اور عالی ہمت سے کام کررہے ہیں۔ زیر نظر مین الله کی بارگاہ میں الله کی بارگاہ میں الله کی بارگاہ میں الله کی بارگاہ میں ویک کو بین موری کہ بین موری کہ بین موری کے بین ویک کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرنا جانے ہیں اور فاضل نو جوان بین عطافر مائے۔ زمانے میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو محنت کرنا جانے ہیں اور فاضل نو جوان کی الله کی بارے میں میری یہی رائے ہے کہ میں این ادارے میں انہیں "افتاء" کے منصب پر اور الان کی کے ادارے بنام "فیضان رضا الله مزید تی وعوج تصیب فرمائے کی کے دارے بنام "فیضان رضا الله مزید تی وعوج تصیب فرمائے کی کہ در س عقود کی ادارہ سمال فیضان رضا اور دسم المفتی کی منصب کی ادارہ سے الله میں کو کہ در س عقود کی ادارہ سمان رضا اور دسم المفتی کی سے کے دارہ سے مالہ موت کی ادارہ سمان رضا اور دسم المفتی کی سالم کو کے کہ در س عقود کی ادارہ سمان رضا کی در س عقود کی ادارہ سمان دیا تا ہوں۔ الله میں دسم المفتی کی سالم کو کی کو کو کی تصیب فرمائے کی کو کھوٹ کی کو کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کا کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھوٹ کی کو کھوٹ کی کو کھوٹ کی کھو

المرب المفتى المراه فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ ﴿فَسُلُوا اَهُلَ الذِّكُو إِنْ كُنتُمُ لَا تَعُلَمُونَ (النحل: ٣٣) تواپےلوگواعلم والوں ہے بوچھوا گرحمہیں علم نہیں۔ یمی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام ﷺ سے لے کرآج تک صاحبان علم کا ایک گروہ موجود رہا ہے جو کہ عوام الناس کے دینی مسائل کو قرآن وحدیث وادلہ اربعہ اور تمام ہی شرائط وضوابط کی روشی میں تحریری وتقریری فتوی کے ذریعے خدمت سرانجام دے رہا ہے۔ المحابه کرام کے دور میں مشہور مفتیان کرام: حفزت ابوبكرصديق، حفزت عمر فاروق، حفزت عثمان عَنى، حفزت على المرتضى، حفزت آبی بی صدیقة طیبه طاهره ،حضرت عبدالله بن مسعود ،حضرت زید بن ثابت ،حضرت عبدالله بن عباس معرت عبدالله بن عمر، حضرت معاذبن جبل ،اس كے علاوہ اور بھى مفتى صحابہ كرام موجود تھے ج جن سے اکتساب فیض کیا جاتا تھا۔ تابعین کے دور میں مشہور مفتیان کرام: حفرت سعيد بن ميتب ،حفزت حسن بن بعرى،عطاء بن ابى رباح ،علقمه بن قيس تختی، شریح بن حارث قاضی، ابراجیم تختی، امام اعظم ابو حنیفه رسم النظیم اجعین اور ان کے علاوہ دیگر تابعین سے بیخدمت ثابت ہے۔ ب تبع تابعین میں مشہور مفتیان کرام: حضرت امام الويوسف ،امام محمد، امام زفر، امام حسن بن زياد، ابن افي كيلى، امام ما لك م بهاد بن ابوصفیفه اوردیگرامام اعظم کے اصحاب علیم ارحة -تبع تابعین کے مابعد مشہور مفتیان کرام: حضرت امام شاقعی ، امام احمد بن عنبل ، امام ابد جعفر طحاوی ، امام شمس الآئمه ابو بكر بن سهل شرح عقود رسم المفتى الحمد الله الذي من علينا في البداية بالهداية وانقذنا من الضلالة بمحض ورس عقود اداره المنتي ا

ورس عقود ﴾ ﴿رسم المفتى﴾ الم اداره فيضان رضا ورمخاريس مي كل إنسان غير الانبياء لا يعلم مااراد الله تعالى له وبه ع: الصادق المصدوق من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "\_ " حضرات انبیائے کرام میں اسلام کے سواکوئی آدی نہیں جانتا کہ اللہ عظامی اس کے لئے اور اس كساته كيااراده ٢٠٠٠ كونكه الله على اراده غيب محرفقها عرام جانت بين كهان كے ساتھ لله على كا اراده بي اس لئ كه صادق ومصدوق ذات جناب رسول كريم علي في في . کل فرمایا ' جس شخص کے ساتھ اللہ ﷺ بھلائی کا ارادہ فرما تا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے'' علامہ 💫 و شامی علیه ارد بیر ماتے ہیں: بیمال فقہاء سے مراد وہ علماء ہیں جو کہ اللہ ﷺ کے احکام کاعلم رکھنے کے م سے ساتھ ساتھ ان احکام پڑمل بھی کرتے ہیں، بدکر دار اور بداعتقاد علاء سوءمرادنہیں ہیں۔علامہ سید عبدالغنی نابلسی ملید حد الله التوی فرماتے ہیں کہ علامہ شامی کے اس قول کی تائیدامام حسن بھری کے ع قول سے بھی ہوتی ہے کہ فقیمہ صرف وہی ہے جود نیا سے اعراض کرتا ہے اور آخرت میں رغبت کرتا 💦 (ردالمحتار على الدرالمختار سقلعة الكتاب،ج١، ص ١٣٨) علما فرماتي بين الفقه زرعه عبد الله بن مسعود ، وسقاه علقمه، وحصده 🏖 ابراهيم ننجعي، وداسه حماد ،وطحنه ابو حنيفة، وعجنه ابو يوسف ، وخبزه عمر مُ محمد الله الناس يأكلون من خبزه ،وقد نظم بعضهم فقال: الفقه زرع ابن 1 مسعود، وعلقمة حصاده ثم ابراهيم دواس ،نعمان طاحنه ،يعقوب عاجنه م محمد خابز ،والآكل الناس . " فقد كوحفرت عبدالله بن معود ني كاشت كيا، حفرت علقمه الله بطي دانے نكالے، امام ابوطنيف نے چكى ميں دانوں كا آثابنايا، امام ابو يوسف نے آٹا گوندھا، امام محمد 🚊 (ردالمحتار على درمحتار ،مقدمة الكتاب ،ج١، ص ١٤١) ا کے اول یہ بھی کیاجاتا ہے کی مصول فضیات کا ذریعہ ہے علم مملوک کو ملوک کی مجالس میں بلندمراتب برفائز کرتا ہے، اورعلاء نه جون تو امراء بلاک ہوجائیں (المرجع السابق، ص ٢٥) المجافزة الماره ١١ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المجافزة

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ الرساوران كى آل اوراصحاب الرجويزرگى والے بين زمانے اور سالوں كر رئے تك\_ المذنب (وبعد)فالعبد الفقير المذنب محمد بن عابدين يطلب الم اورحمد وصلوة كي بعد حماج وكنام كاربنده محدين عابدين طلب كرتا ب والفوز بالقبول في المقاصد ع الكريم الواحد على الكريم الواحد بت اپ رب کریم واحد سے تو نیق (خیر) اور مقاصد مقبول ہوجانے کی کامیابی۔ وعقددر باهر فريد مرتب جوابرات کو پرونے میں اور منفرد چکدار موتیوں کا بار بنانے کی کامیانی میں۔ · ه المفتى عقود رسم المفتى يحتاجه العامل اومن يفتي و مين في اس كانام شرح عقود رسم المفتى ركها بعامل اور مفتى دونول كواس كى حاجت بوكى المقصود المقصود مستمنحا من فيض بحرالجود ج الله ظاف عجودوكرم كسمندرك فيضان سے انعامات حاصل کرنے کی امید لیے اب میں مقصود في كوشروع كرتا مول\_ الم المساعلم بان الواجب اتباع ما ترجيحه عن اهله قد علما ب ہےجس کے بارے میں معلوم ہو کہ اے اہل ترجیح۔ می جان کیجئے کہاں قول کی بیروی کرنا واجہ رائع قراردیا ہے۔ ريم الم المرواية ولم الرواية ولم يرجحوا خلاف ذاك فاعلم خلاف سی قول کی مشائ نے ترجیج بیان ندکی ہو پس اس کی یاوہ قول ظاہر الروایت کا ہواور اس کے ضمني فواند الم المرارواية كى شان يمان كرت بوع علامة الى على الرمة فرمايا: ما حالف ظاهر الرواية ليسس مذهب الاصحابن العنى جوظا برالروايت كظاف بووه بمار اسحابكا (رد المحتار على درمختار، كتاب احياء الموات ،ج ١٠،ص ٤) اى حوالے سے امام المسنت نے ارشاد فرمایا کون نہیں جانا کہ منگام اختلاف م میں ظاہر الروایت بی مرخ مے، اگر چدوونوں ندیل بعنوی ہوں۔بے۔ السوائق میں ہے کہ م ودرس عقود اداره ١٩ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

لرالفيض والعناية، والصلاة والسلام على سيدنامحمد الذي هو الوقاية من ﴿ الْغُواية، وعلى آله واصحابه ذوى الروايةوالدراية، صلاةو سلامالاغاية لهما ﴿ والنهاية، امابعد: فيقول افقر الورى، المستمسك من رحمة مولاه باوثق و العرى، محمد امين بن عمر عابدين الماتريدي الحنفي، عامله مولاه بلطفه . الخفي، هذا شرح لطيف وضعته على منظومتي التي نظمتهافي رسم المفتى ، ع اوضح به مقاصدها، واقيدبه او ابدها وشواردها. اسأله سبحانه ان يجعله على المحمد ال 🬋 خالصالوجهه الكريم،موجباللفوزالعظيم، فاقول: وبه استعين في كل حين. تمام تعریفیس الله عظا کے لیے ہیں جس نے ابتدائیس ہدایت دے کرہم پراحسان فرمایا و اور تھن اس نے اپ فضل وعنایت ہے ہمیں گرائی ہے بچایا اور ورود سلام ہوں ہمارے سروار مجمد والمات عظام پر جو مرابی سے بچانے والے بیں اور آپ کی آل واصحاب پر جو صاحبان روایات ودرایات ہیں،ایسادرودوسلام ہوجس کی نہتو کوئی غایت اور نہ انتہاء، جمدوصلوة کے بحد مخلوق میں ج سب سے بڑھ کرمحاج اسے مول کی رحت کے دستے کومضبوطی سے پکڑنے والامحرامین بن عمر 🛂 عابدین الماتریدی حنی مولی ﷺ اس کے ساتھ اپنے لطف حفی کا سامعاملہ فرمائے۔ بیا یک عمدہ 🔁 ع شرح بجس میں ''رسم المفتى '' كے موضوع پرانی کھی ہوئی نظم كے مقاصد كوواضح 🐔 كرديا ہے اور اس نظم كے غير مانوس اور يد كے ہوئے سائل كويس نے مقيد كرديا - ميں الله الله الله ت الما کو ہوں کہ وہ اس شرح کوخالص اپنی رحت کا او عظیم کامیابی و کامرانی کاسب بنائے ، لیس میں کہتا ہوں اس حال میں کہ میں ہر گھڑی اس سے مدد کا طالب ہوں۔ مركم الأله شارع الأحكام مع حمده ابدأفي نظامي احکام شرعیه مقرر فرمانے والاہاس کی حدکرتے ہوئے 🖳 لی'معبود حقیقی کے نام ہے شروع کرتا ہوں جوا ع، میں این نظم کی ابتدا کرتا ہوں۔ على نبى قدأتانا بالهدى الصلاة والسلام سرمد ا بجردائي ورودسلام العظيم الشان في السي پرجو ہمارے پاس ہدایت کے کرتشریف لائے۔ على ممر الدهر والأعوام 🟲 🕁 ..... و آله واصحابه الكرام المناهب الماره عقود الداره ١٨ فيضان رضا ﴿رسم المفتى﴾

المربع اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ اللهُ اوراس میں سی تھے کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور مفتی اور عامل کے بارے میں اجماع نقل کرنے کی آ ﷺ طرف ابن صلاح ملیہ ارحمۃ نے اور مفتی کے بارے میں علامہ باجی مالکی ملیہ ارحمۃ نے اجماع لفل ` الم المرائع كاطرف سبقت كى م علامة قرافى عدارهة كاكلام اس امرير دالات كرتا ب كهجم مرس) اورمقلد(٣) كے لئے مرجوح قول كے ساتھ فيصله كرنايانتوى ديناحرام بے كيونكه مرجوح قول ير عمل نفسانی خواہش کی پیروی ہے اور (خلاف شرع) نفسانی خواہش کی پیروی بالا جماع حرام ہے ....إ.....الفتاوي الكبرى الفقهية لابن حجر المكي ،كتاب النكاح ،باب القضاء ،بحواله شامله \_ (۱) جیسے امام ابو یوسف علی ارد یکا قول ہونے کے باوجود امام محد کے قول پرفتوی دینا جبکہ اس کی تھیج 🧗 ندک گئی. یونهی ظاہرالروایة کے برخلاف روایت ِنا درہ پرفتوی دینا جبکہ اس کی تھیج بھی نہ کی گئی ہو. (مسوده ص: ۱۸ (طحطاوي على الدر المختار، ج: ۱،ص: ٥٠) ج "(٢) احناف لفظا" روايت "امام اعظم اورصاحبين كے ليے بالعموم اورامام اعظم كے ليے بالحضوص ج ي استعال كرتے بين جبكدد يكرفقهائ احناف كے ليے لفظ "قول" استعال كرتے بين جبكه شوافع كى ا صطلاح بیہ کہ امام شافعی مے منقول مسئلہ کو 'روایت' اور دیگر فقہائے شواقع ہے منقول مسائل ع كوا وجوه "ع تعبير كرت بي بس شرح عقود كى جس عبارت مين لفظ وجوه" آئ كا توبياس طرف اشارہ ہوگا کہ بیعبارت شواقع کی ہے۔ ہے' (m)'' اجتہاد'' کا لغوی معنی کوشش کرنا ہے جب کہ اصطلاحی معنی کی فلنی تھم شرعی کو حاصل کرنے کے ٢ - المعيكا بن قوت خرج كرنام (التعريفات من ١٤ مفواتح الرحموت: ٢٠ من ٤٠٠) الله مجتمد كى تعريف: جميد ووقحص موتاب جوكتاب وسنت كى عبارت النص ،اشارة النص ، ولالمة النص م اوراقضاء الص كااوركتاب وسنت كے ناتخ ومنسوخ كالمل علم ركھتا ہونيز شرائط قياس ، اجماعي مسائل اوراقوال صحابه كاليمى علم ركفتا مور (فتصبح السقديديدية ١٠٥٥) (٣) تقليد كالغوى معنى: تقليد كردن مين مارة الني كو، كسي يركسي منصب كي ذيته داري ة الني كو، نيزكسي شكاا حاطر لين كوكم إلى (المفردات القرآن للراغب ملحصاء ص ٤١١) ۔ تقلید کا اصطلاحی معنی خودعلامہ شامی نے بیان فرمایا ہے۔ و المارة المارة المارة ال فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المحكمة

#### ﴿حرمة الفتيا بالقول المرجوح ﴾

و (وقد) نقلوا الاجماع على ذلك، ففي الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر المناسكي: "قال في زوائد الروضة: انه لا يجوز للمفتى والعامل ان يفتى او يعمل بماشاء من القولين او الوجهين من غير نظر وهذا لاخلاف فيه وسبقه الى حكاية الاجماع فيهما ابن الصلاح والباجى من المالكية في المفتى ..... وكلام القرافي المناسكية في المفتى ..... وكلام القرافي المناسكية في المفتى ..... وكلام القرافي المناسكية في المعلى ان المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والافتاء بغير الراجع ، لانه المناسكية في المجتهد مالم تتعارض الادلة المناسكية عن الترجيح وان لمقلده حينئذ الحكم باحد القولين عند عن الترجيح وان لمقلده حينئذ الحكم باحد القولين عند

مرجوح قول پر فتوی دینا حرام هے

(۱)علامة قاسم بى في اين فآوى مين فرمايا: "مقلد قاضى كے ليضعيف قول كے مطابق فيصله كرنا م ناجائز ہے کیونکہ وہ اہلِ ترجیح میں نے نہیں ہے لیں اس کا سیجی قول سے عدول کرنا کسی برے مقصد کے پیش نظر ہی ہوگا اور رہی ہے بات کہ ضعیف قول قضاء کے سبب سے قوی ہوجا تا ہے تو یہاں قضاء ے مرادمجہد کی قضاء ہے این غرس نے فرمایا: اور رہامقلد محض تو وہ ای قول کے مطابق فیصلہ دے لا گاجس برهمل اور فتوی مو. ﴿ صاحبِ البحرنے اپنے ایک رسالہ میں فرمایا: رہامقلد قاضی تو اس پرلازم ہے کہ وہ اپنے مذہب کے ﷺ الصحیح مفتی برتول کےمطابق فیصلہ کرے اور قولِ ضعیف پر فیصلہ کرنے کی صورت میں اس کا فیصلہ 🕏 ع نافذ میر جه ۱۳۰ من (متاوی رضویه مخرجه ۲۳ من (۹۸،۹۹) ﷺ (۲)صاحبُ البحرنے فرمایا: فتوی نویسی میں تساہل سے کام لینا اور اغراضِ فاسدہ کے پیشِ نظر 🐨 حيلول كي بيروى كرنا حرام ب- (البحر الرائق ، كتاب القضاء ، فصل في المفتى ، ج ٦ ، ص ٣٨٥) (وقال) الامام ابو عمرو في آداب المفتى: "اعلم ان من يكتفي بان يكون فتواه او عمله موافقا لقول او وجه في المسئلة ويعمل بماشاء من الاقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الاجماع" ـ (وحكى )الباجي انه ﴿ وقعت له واقعة فافتوافيها بما يضره فلما سألهم قالوا: ماعلمنا انها لك وافتوه ﴿ و البالم المرواية الاخرى التي توافق قصده، قال الباجي: وهذا لاخلاف بين المسلمين َ عي ممن يعتد به في الاجماع انه لا يجوز . اورامام ابوعمروملياله في آداب السمفتى مين فرمايا: "جان ليج جوحفرت اسى ير 🥻 اکتفاء کرتے ہیں کہ ان کا فتوی یاان کاعمل مسئلہ کے بارے میں کسی بھی قول یا وجہ کے موافق 🤰 ہوجائے اور ترجیج میں نظر کئے بغیر جس قول یا وجہ پر جائے ہیں عمل کر لیتے ہیں وہ جاہل ہیں اور اجماع كوتو رائے والے ہیں علامہ باجی نے تقل كيا: "أنبين أيك مسئله درييش آيامفتول نے اس قول کے مطابق فتوی دیا جوآپ کے لئے مصر تھا پھر جب آپ علیہ ارحمۃ نے خودوہ مسئلہ ان حصرات 📞 🛫 ہے دریافت کیا تو وہ بولے ہمیں معلوم ہمیں تھا کہ وہ مسئلہ آپ کولاحق تھااور پھرانہوں نے دوسری ودرس عقود اداره ٢٣ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ وَمُ

اداره فیضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ العنی المروية المراج ا کے لئے دو وجھوں میں غور وفکر کئے بغیر فتوی دینا یا مل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہارے زمانے میں و المرابع المرام على المرام من الله المرام من المرام عنه المرام المرابع المرابع المرابع المرابع المرام المر ع. جواب میں کھی آسانی ہاس لئے ہم توان کے جواب پڑمل کریں گے یااس لئے کہ ان کی غرض ، 🚼 المجان فتوى فتوى ل جائے اوراس برعمل كريں \_ بدور حقيقت شريعت برعمل كرنائييں ب بلكدا بي ج . في (وقال) الامام المحقق العلامة قاسم بن قطلوبغافي اول كتابه تصحيح · والقدوري: "اني رأيت من عمل في مذهب المتنا رضي المعهم بالتشهي حتى عمل الهوى حرام عن لفظ بعض القضاة هل ثم حرج فقلت نعم اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجع بمنزلة العدم، والترجيح بغير مرجح في ي المتقابلات ممنوع" \_وقال في كتاب الاصول لليعمري: من لم يطلع على . كل المشهور من الروايتين او القولين فليس له التشهى والحكم بماشاء منهما من الم محقق علامة قاسم بن قطلو بغان اپن كتاب "تصحيح القدورى" كى ابتداء يس فرمايا: (١) مَنْعُ " ' بلاشبه میں نے ان لوگول کود بکھا جو ہمارے آئمہ کرام علید نبداللام کے مذہب پر نفسائی خواہش 🚺 ا کا کے ساتھ مل کرتے جی کہ میں نے خود بعض قاضوں کی زبانی سنا کہ مرجوح قول پرفتوی دیے میں ج ع کیاحرج ہے؟ پس میں نے جواب دیا ہاں (حرج ہے ) نفسانی خواہش کی پیروی کرناحرام سے م ہے(۲) اور دائع قول کے مقابلے میں مرجوح قول کا لعدم ہے اور شقابلات ( یکسال قوت کے م بط المال مخلف الوال) ميں بغير سي مرج كر جي دينامنوع ہے۔ اور يعمرى نے "كتاب الاصول" بين كها بين جودومشهورروايوں اوراقوال بين ترجی پر مطلع نه بهوتواس کے لئے ترجیح میں نظر کے بغیر دونوں میں ہے جس قول کو چاہا پی خواہش ع اختیار کر لینے اور اس کے مطابق حکم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ضمنی فواند: المنافقة الماره ٢٢ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المنافقة المن

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی﴾ احتالات بعیده کالحاظاس کے منصب ہے جدابات ہے تو وہاں اصل پرنظرر کھنااول واحق ہے۔ (فتاوی رضویه مخرجه ، ج۱۷، ص۲۵۹) ﴿طبقات الفقهاء الحنفية﴾ يم وقولي :عن اهله اي اهل الترجيح اشارة الى انه لايكتفي بترجيح اي عالم ع كان". (فقد)قال العلامة شمس الدين محمد بن سليما ن الشهير بابن كمال م باشا في بعض رسائله: لا بد للمفتى المقلد ان يعلم حال من يفتي بقوله ولا نعني · فع بذلك معرفته بايسمه و نسبه و نسبته الى بلد من البلاد، اذ لا يسمن ذلك و لا و يغني بل معرفته في الرواية و درجته في الدراية وطبقته من طبقات الفقهاء ليكون إ على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين وقدرة كافية في الترجيح ج بين القولين المتعارضين. فنقول ان الفقهاء على سبع طبقات: فقمائے احناف کے رسات طبقات يس فشعر من كما تقاد عن اهله" أس مراوالل ترجيح بين اس قيد اس طرف مة اشاره ہے كہ برعالم كى ترجح كفايت نہيں كرے كى بلك عالم كا الل ترج سے ہونا ضروري ہے۔ علامتمس الدين محد بن سليمان جوابن كمال باشاك لقب مصبور بي انبول في الميض منی رسائل میں لکھا ''مقلد مفتی کے لئے ضروری ہے کہ وہ جس فقیہ کے قول پر فتوی دے رہا ہے اس کے ے احوال جانا ہو، احوال جائے سے ہماری مراد میسی ہے کداس فقید کا نام،نسب، اوراس کے م بی شهر کا نام جانتا ہو کیونکہ ان امور کی معرفت مفید نہیں اور نہ ہی کچھ کار آید ہے بلکہ مقلد مفتی جانتا ہو کہ سی ہے روایت کرنے میں اس کی معرفت کیسی ہے اور درایت میں اس کا درجہ کیا ہے؟ اور طبقات فقیهاء میں ` العلام ہے وہ جس درجہ میں ہے مفتی اس کے طبقہ کو جانتا ہو، تا کہ اسے مختلف اتوال کے قاتلین کے درمیان تمیز کرنے پرخوب میرت موجائے(۱) اور دومتعارض اقوال کے درمیان ترجی دیے کی بقدر كفايت قدرت حاصل موجائ يس مم كبت بين كرفقهاء كيساته طبقات بين .... (1) علامہ پوسف بن ابی سعد بن احر بحتا نی حفی نے فرمایا بھی شخص کواس وفت تک فنوی نہیں دینا 🕊 اداره ١٥ فيضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ١٥ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمدة

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ ١٥ والله فيضان رضا روایت پرفتوی دیا جو که علامه باجی علیدحه الله التوی کے موافق تھا۔ باجی علیه ارحمد کہتے میں کہ جن کے مسلمانوں کا جماع معتبر ہے ان میں ہے کی کواس حرکت کے ناجائز ہونے میں اختلاف نہیں 🗧 ضمنی نواند: (۱) صاحبِ البحرف فرمايا مفتى كے ليے حصول منفعت يا مال دنيا كى آس پر تول متروك پرفتوى ويتاجا ترفييل - (البحر الرائق، كتاب القضاء ، فضل في المفتى والمستفتى ، ج٦، ص٣٨٧) ﴿الفرق بِينِ المفتى و القاضي ﴿ قال في اصول الاقضية: "ولافرق بين المفتى والحاكم الآان المفتى مخبر الم كبالحكم والقاضي ملزم به انتهى. ثم نقل بعده: واما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الاجماع، وسيأتي ما اذا لم يوجد ترجيح لاحد القولين. ... إ ... مفتی اور قاضی میں فرق: اصول الاقتصية مين مؤلف ففرمايا " حاكم اور مفتى كدرميان يجهر قنيس الريح ب ہے توا تنا کہ مفتی تھم شری ہے آگاہ کرتا ہے اور قاضی (1) اس فیصلہ کونا فذکرتا ہے (ان کا کلام ممل 🖆 ہوا)۔ پھراس کے بعد نقل کیا کہ مرجوح تول کے مطابق فیصلہ سنا نا بنتوی دینا اجماع کے خلاف ہے مجام تعی اوراس صورت کا بیان عنقریب آئے گاجب کدواقوال میں سے کی ایک کورائ قرار نددیا گیا ہو۔ المناسسين مرر الحكام شرح غرر الاحكام ، كتاب القضاء ، باب ما تقضى فيه المراة ، ج٢ ، ص ٤٠٩ . (۱) قضاء كالفوى معتى جكم كرنا، ب جب كراصطلاحي متى يديين كدموجودات كي حوالے بود احکام الہد جوازل سے ابدتک جاری ہوتے ہیں جب کے فقہاء کی اصطلاح میں کسی سب واجب کی شل تسلیم کرنا قضاء کہلاتا ہے۔ (التعریفات، ص ۱۷۷) المام ابلست فرماتے ہیں: یہی وجہ بے مفتی اصل صحت (لیعنی حقیقت عِلم شرع) برعمل 🚼 کرے اور شرا نطاحت کا اختال مان کرفتو کی دے تو قاضی جس کی نظر صرف ظاہر پر مقتصر ہے اور سپھ ودرس عقود اداره ۳۳ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴿ اداره ٢٣٠

نظی مسائل منصوصہ پر قیاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوتو ایساشخص فی نفسہ مقلد (محض) نہیں بلکہ یہ ج واسط ہے اگر صاحب نہ بہب سی حکم اور علت کے مطابق مسئلہ کی نقری کریں تو اس حکم اور علت کو سی مد نظر رکھتے ہوئے بیٹخض غیر منصوص مسئلہ کے ساتھ ملحق کرسکتا ہے اور اگرا مام سی مسئلہ کے ساتھ ملحق کرسکتا ہے اور اگرا مام سی صاحب مذہب نے فقط حکم پرنص کی ہوتو اس شخص کے لیے مسئلہ کی علت کو مستنبط کرنا اور قیاس کرنا ہے جائز ہوگا اور اس صورت میں وہ یوں کہا : یہ مسئلہ جارے امام کے نہ جب کے قیاس کے مطابق کی سے اور اگر دومشتبہ امور کے بارے میں امام کی نص میں اختلاف ہوتو اس کے لیے دونوں میں سے کے اور اگر دومشتبہ امور کے بارے میں امام کی نص میں اختلاف ہوتو اس کے لیے دونوں میں سے کے اور اگر دومشتبہ امور کے بارے میں امام کی نص میں اختلاف ہوتو اس کے لیے دونوں میں سے کے اور اگر دومشتبہ امور کے بارے میں امام کی نص میں اختلاف ہوتو اس کے لیے دونوں میں سے کے اور اگر دومشتبہ امور کے بارے میں امام کی نص میں اختلاف ہوتو اس کے لیے دونوں میں سے کے اور اگر دومشتبہ امور کے بارے میں امام کی نص میں اختلاف ہوتو اس کے لیے دونوں میں سے کے اور اگر دومشتبہ امور کے بارے میں امام کی نص

ما ایک کودوسری پرتر نیخ دیناجائز ہوگا۔

(البحر الرائق، كتاب القضاء ،فصل في المفتى والمستفى ج٦، ص٣٨٤)

إلثالثة) طبقة المجتهدين في المسائل التي لارواية فيها عن صاحب المذهب و كالخصاف وابي جعفر الطحاوى وابي الحسن الكرخي وشمس الائمة السرخسي وفخر الاسلام البزدوى وفخر الدين قاضي الحلواني وشمس الائمة السرخسي وفخر الاسلام البزدوى وفخر الدين قاضي خل خان وغيرهم، فانهم لايقدرون على مخالفة الامام لافي الاصول ولا في الفروع في لكنهم يستنبطونه الاحكام من المسائل التي لانص فيها عنه على حسب اصول في قررها ومقتضى قواعد بسطها.

ودرس عقود اداره من فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

کر چاہیے جب تک وہ علماء کے اقوال اور ان اقوال کے ماخذ ،عرف ، نیز لوگوں کے معاملات کی سم المفتى، ص: ۱۹۹۳) (منية المفتى، ص: ۳۹۲) المفتى، ص: ۳۹۲) اى باتكوامام ابلسن نے يول تجير فرمايا ج: تفقه فقط كتاب عبارت وكيه لين عج: اورلفظى ترجمه يمجھ لينے كانام نہيں بلكه مقصد شرع كاادراك اوراحوال بلا دوعباد پرنظرركن اعظم تفقه (فتاوی رضویه مخرجه ۱ ۲ اص۲۲۳) ﷺ (الاولى) طبقة المجتهدين في الشرع كالائمة الاربعة ومن سلك مسلكهم في 🧖 فع تأسيس قواعد الاصول واستنباط أحكام الفروع عن الأدلة الاربعة من غير و تقليد لأحد لا في الفروع ولا في الأصول. يبلاطيقه مجتهدين في الشرع كاب جيها كما تمار بعد (١) اوروه حضرات جو صولِ فقہ کے قواعداور فروع واصول میں بغیر کسی کی تقلید کئے دلائل اربعہ سے فروی احکامات کے استناطى بنيادقائم كرف يس ائمه كرام عليدحة الله السلام كراسة يرجل (١) اولدار بعقر آن، سنت العاع اور قيال كوكمة بين مرا دود المر مرا وهين امام اوزاعی، امامطبری، امام لیف بن سعد وغیره کاشار بھی اس طبقه میں ہوتا ہے۔ مع (تتارخانيه ، ج١، ص٢١) ري (الثانية)طبقة المجتهدين في المذهب كابي يوسف، محمد وسائر اصحاب ابي م م حنيفة القادرين على استخراج الاحكام عن الادلة المذكورة على حسب م عظُّ القواعد التي قررها استاذهم، فانهم وان خالفوه في بعض احكام الفروع لكنهم كيُّ ع يقلدونه في قواعد الاصول. دوسراطبقه مجتهد (١)في المذهب كاعجبيا كرامام الولوسف، امام محد، اورام اعظم الحكي :

و یگروه شاگرد جواینے استاد مکرم کے مقرر کردہ تواعد کے مطابق اولہ اربعہ سے احکامات کے استخراج سی

کی قدرت رکھتے ہیں۔ان حضرات نے اگر چہ بعض فروعی احکامات میں امام اعظم ملیار تھ ہے۔

المنافعة المناه ٢٦ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المنافقة المن

﴿ رسم المفتى ﴾ ادرس عقود اداره فيضان رضا المحوصاحب الهداية وامشالهماء وشانهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر معربقولهم هذا اولى، وهذااصح رواية ،وهذااوضح، وهذا اوفق للقياس، وهذا يانچال طبقه مقلدين اصحاب ترجيح (١) كاب جيما كه ابواكن قدورى ادرصاحب حداية وغيره،ان حضرات کا کام بعض رواینوں کودیگر بعض پر اپنے إن اقوال کے ذریعے ترجیح دینا ہے (مثلا) یہ ج اولی ہے، مینچی ترین روایت ہے، بیرواضح ترین روایت ہے، بیرروایت قیاس کے زیادہ موافق ہے م ہے، اس روایت میں لوگوں کے لئے زیادہ آسانی ہے۔ غم (١) كيونكدان حضرات كا كام متون كووضع كرنا بوتاب أورشاك متون بير إمام البلسنت في فر مایا: متون کہ خاص نقلِ مذہب سیح ومعتند کے لیے وضع کئے جاتے ہیں۔ (فتاوی رضویه مخرجه، ج: ۲ ۱ ، ص: ۱۰ ۱) صاحب تارخانيفرمات بيل كراس طبقه اورسابقه طبقي ميس بهت ديق فرق ب جوكه ا، بیان نبیس ہوسکتا۔ (السادسة) طبقه المقلدين القادرين على التمييز بين الاقوى والقوى ب ﴿ وَالصَّعِيفِ وَظَّاهِرِ الرَّوايةُو ظاهر المذهبِ والرَّواية النادرة كاصحاب المتون ﴿ والمعتبرة كصاحب الكنز وصاحب المختار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع ع وشانهم أن لاينقلوا في كتبهم الاقوال المردودة والروايات الضعيفة. (السابعة )طبقة المقلدين الذين لايقدرون على ماذكر ولا يفرقون بين الغت والسمين ولا يميزون الشمال من اليمين بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فالويل لمن قلدهم كل الويل انتهى، مع حذف شي يسيروستأتي بقية الكلام في ع چھٹاطبقہ: ان مقلدین علماء کا ہے جواقوی ہوی اورضعیف اقوال کے درمیان اور ظاہرالروایت 💨 منظام الهذهب، اورنواور الروايت كے درميان فرق كرنے كى قدرت ركھتے ہيں جيسا كرصاحب ودرس عقود که اداره ۲۹ فیضان رضا ﴿رسم المفتی کم محمد ا

المرابع المرادة فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ الله المُعْتَى ﴾ المحتى کرے حلوانی بخس الائم سرهبی ،فخر الاسلام بر دوی ،فخر الدین قاضی خان رضون الدیلیم اجعین وغیرہ ۔ بیہ 🤏 حضرات نہ تواصول میں اور نہ ہی فروع میں امام اعظم علیہ الرحۃ ہے اختلاف کرنے کی طاقت رکھتے 🚔 ، ع البین الیکن بیر حضرات امام اعظم علیدارجہ کے مقرر کردہ اصول اور ان کے تقصیلی قواعد کے نقاضے کے ع، مطابق ان مسائل کے احکامات متنبط کرتے ہیں جن کے بارے میں امام اعظم ملی ارحمہ ہے کوئی . 3 ﴿ (الوابعة)طبقة اصحاب التخريج من المقلدين كالرازي واضرابه، فانهم ﴿ الإستقدرون عملي الاجتهاد اصلا لكنهم لاحاطتهم بالاصول وضبطهم للمأخذ، 🕌 يقدرون على تفصيل قول مجمل ذي وجهين وحكم محتمل لا مرين منقول عن 🧲 المناحب المناهب، او عن احد من اصحابه المجتهدين برأيهم ونظرهم في الاصول والمقايسة على امثاله ونظائره من الفروع ، وما وقع في بعض المواضع من الهداية من قوله كذا في تخريج الكرخي وتخريج الرازي من هذا القبيل . 🛃 چوتھا طبقہ مقلدین اصحاب تخریج کا ہے جیسے امام رازی اور ان کی مثل علماء ﷺ۔ یہ حضرات 🎅 ی اصلاً اجتہاد کی قدرت نہیں رکھتے کیکن چونکہ مذہب کے اصول وقواعد کو ان کاعلم محیط ہوتا ہے 🗜 اور سائل کا ماخذ ان کی یا دواشت میں ہوتا ہے۔اس بناء پروہ کسی مجمل قول جو دوصور تیں رکھتا ہو پہر منتی باایسانکم جو دوامور کا احتال رکھتا ہوصاحب مذہب باان کے کسی مجتهدشا گرد ہے منقول ہوتوالیسی 🤰 ہے صورت میں وہ اصول نہ ہب میں نظر کر کے دیگر فروی امثال اور نظائر پراس کو قیاس کر کے تفصیل 🚼 ع بیان کردیتے ہیں جیسا کہ ہدایة کے جعن مقامات پر بیدمعاملہ بیش آتا ہے قوصاحب ہدایۃ کہتے ہی ہے۔ الكراي كذافي تخويج الكرخي و تخريج الرازي بيال فيل سي موتاب صاحب تارخانيے نے چوتھا طبقہ اصحاب ترجی کا مانا ہے اور اس طبقے کے بارے میں باقی تفصیلات و بی بین جو کیعلامیشامی علیدارجد فی حری بین-(الخامسة) طبقة اصحاب الترجيح من المقلدين كابي حسن القدوري اداره ۱۵ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴿ اداره ۱۸ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴾ المحمد

﴿رسم المفتى ﴿ اداره فيضان رضا المراقية المودية ضمني فوائد ..... الفتاوي الخيريه على هامش الفتاوي تنقيح الحامديه ، مسائل شتى ، ج ٢ ، ص ٢٥٨ -المنظم کفتوی دین کی احادیث مبارکه میں بوی مذمت آئی ہے چنانچہ، / ١٠٠٠ / سيرعالم الله كافرمان ولنشين بيك "اجواكم على الفتيا اجواكم على الناريين جو ایم نوی دیے میں زیادہ جری ہوہ آتش دوز خریز یادہ دلیر ہے۔ (كنزالعمال، ج ، ١، ص ١٨٤ ، رقم ٢٨٩٦١) الله الله القرآن برأيه فاصاب فقد اخطاء" يعنى جم فرآن كمعالم فظ میں اپنی رائے داخل کی اگراس فے تھیک کہا تو بھی غلط کہا۔ (کنز العمال، ج٢، ص١١، رقم ٢٩٥٧) ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ مِن قِبَالِ فِي القرآنِ بغيرِ علم فليتبؤُ مقعده من النارِ " يَعِيْ جَس نَے بغيرُ علم كے مَ قُرْ آن کے معنی کیے وہ اپناٹھ کا نہ دوز خ بنا لے۔ (کنز العمال، ج ۲، ص ۲ ۲، رقم ۲۲۵۸) ع ﴿عدم جواز الانتاء بمراجعة كتاب اوكتب مختصرة ﴾ ﴿ وَقُلْتُ ) فَعِيثَ عَلَمت وجوب اتباع الراجع من الاقوال وحال المرجع له تعلم م انه لاثقة بمايفتي به اكثر اهل زماننا بمجر دمر اجعة كتاب من الكتب المتأخرة خصوصاغير المحررة كشرح النقاية للقهستاني والدر المختاروالاشباه بم م والنظائر ونحوها فانها لشدة الاختصارو الايجاز كادت تلحق بالألغاز مع م ااشتملت عليه من السقط في النقل في مواضع كثيرة وترجيح ماهو خلاف م الراجع بل ترجيع ماهو مذهب الغير ممالم يقل به احد من اهل المذهب. کسی ایک کتا ب کو دیکہ کریا،کتب مختصرہ سے دیکھ کرفتوی نه دیا جانے ! میں (علامہ شامی) کہتا ہوں کہ جب آپ نے جان لیا کہ مختلف اقوال میں سے دانج قول کی پیروی واجب ہےاور ترجیج دینے والے کا حال بھی آپ جان چکے ہو جان لیجئے کہ ہمارے اکثر اہل زمانہ متاخرين علاء كى غير متندكتابول سے رجوع كر كے فتوى ديتے ہيں جيسا كر قصتاني كى شرح نق ايد م ، در منعتار اور الانشباه و النظائر وغيره توان كے فتوى كا کچھاعتبار نبيس كيونكه ريد كتابيس انتهائي مخضر مسلم اداره ١٦ فيضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ٢١ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحالية

﴿ لا بد من التحقيق والتنقيح قبل الافتاء ﴾

وفي آخر الفتاوى الخيرية: "ولاشك ان معرفة راجح المختلف فيه من مرجوحه ومراتبه قورة وضعفاهو نهاية آمال المشمرين في تحصيل العلم في مالمفروض على المفتى والقاضى التثبت في الجواب وعدم المجازفة فيهما في خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم حلال وضده ،ويحرم اتباع الهوى والتشهى والميل الى المال الذي هو الداهية الكبرى والمصيبة العظمى، فان في ذلك امر عظيم لا يتجاسر عليه الاكل جاهل شقى "....اسالتهى.

ودرس عقود اداره معمل المنتى ال

المربي المفتى الماره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى الله الرس كەن دونوں كتابوں كےمؤلف كاحال معلوم نہيں۔صاحب قـــنية (١) كى تمام ہى كتب كدوہ اتوال ضعیفه کوفقل کرتے ہیں، یوں ہی علامہ صلفی کی در مسخت ار ، اسی طرح نہر الفائق ا ورعلام مینی کی رمن الحقائق جو که شروحات کنز الدفائق میں سے ہیں، اپنے اختصار کی وجہ ے قابل اعتبار نہیں ہیں۔ (۲) ہمارے معنی صالح جینینی نے ارشاد فر مایا: "ان کتب سے فتوی دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک ان کے منقول عنہ کاعلم نہ ہوجائے اور اس کے اصل ماخذ تک رسائی نه ہوجائے، میں نے بیر بات ان سے تن اور شیخ حمیمینی کاعلامة الفقه ہونامشہور ہے اور ان م مے کا ان قول کی ذمدداری انہی پر ہے (ان کا کلام ممل موا)۔ کی (۱)صاحب قسیه سے مرادزاہدی معتزلی ہے، امام اہلست فاضل بریلوی فرمایا: زاہدی و معتزلی ہے ثقة اورغیر ثقة ہر متم کی روایات نقل کرنے میں بھی مشہور ہے اور روایت اور درایت کے ﴾ لحاظے غیر معتمد علیہ باتوں کو قل کردیتا ہے جیسا کدار باب درایت نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ (فتاوی رضویه مخرجه، ۱۳، ص ۲٤۲) ع امام اہلسنت فاصل بریلوی نے قال فرمایا: "العقود اللدية "ميں ہے: اين وهبان نے ذكر كيا كو ہے کہ صاحبِ قنیہ یعنی زاہدی خلاف قواعد جونقل کرے اس کی جانب التفات نہ ہوگا جب تک کی منا اورشے سے کو کی تقل اس کی تا سکر میں شد ملے۔ (فتاوی رضویہ منحر جد، ج: ۹، ص: ۲۵ ۲) ر ٢) علامه سيدا حمر ولا أغمرة العيون والبصائر شرح الاشباه والنظائر " يرتقق بح م صاحب بحرالرائق ہے ناقل:''غیرمشہور کتب غربیہ نے قل (نقلِ فتوی) جائز نہیں ہے . فتہ ہے ﴿ القدير وبحر الوائق ونهر الفائق ومنح الغفار وغيرها بين ﴿ فن نوادر كاكونى نسخه پايا جائة وس ميس جو يحمد به اسام مابو يوسف يا امام محرى طرف نسبت كرنا حرام ہے اس کیے کدوہ کتاب جارے زمانے میں یہال مشہور ومتداول نہیں، ہاں! نوادرے اگر 🏂 مثلًا هدایسه یا مسبوط جیسی مشهور ومعروف کتاب مین نقل جونواس نقل کاماننااس مشهور کتاب 🕏 کے کے اعتماد پر ہوگا۔ (فتاوی رضویه محرجه، ج۲۲، ص ٤٩١) و درس عقود اداره ٣٣ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

المري المفتى الماره فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحمى م ہونے کی وجہ سے پہیلیوں کے ساتھ ملحق کی جاسکتی ہیں،اس کے ساتھ ساتھ ان کتب میں بہت ہے عدمقامات برنقل میں کئ الفاظ چھوٹ گئے ہیں۔ان کتب میں مرجوح قول کورائح قرار دیا گیا ہے وهم المرابع المك مذهب غير كويهمي والحج قرار ديا كيا ہے جس كا كوئى بھى اہل مذهب قائل نہيں ہے۔ (۱) اليي كئي مثاليس پيش كى جاسكتى بين كدجن ميس مرجوح قول كورانح قرار ديا كيا ہے يا عبارات مغلق ہیں جن کی وجہ سے مسئلہ کو بھے میں وشواریاں پیش آتی ہیں۔ اب بے عسلے کے حق میں م نقاسر كوجيون كاستلك ليجئ اتنويو الابصار اور در مختار كى عبارات مين اتنا اختصار ب

فل كما المدشامي تدسره الساى كاوضاحتى حاشيه بشاديا جائے توبات واضح تبيل موياني، والتفسير كمصحف لا الكتب الشرعية) فانه رخص مسها باليد لا التفسير كما في الدرر عن مجمع الفتاوي.

علامه شامی قدر سردالهای کی عبارت بیت: "ظاهره حرمة المس كما هو مقتضى التشبيه م وفيه نظر، اذلا نص فيه بخلاف المصحف ،فالمناسب التعبير بالكراهة كما 🔥

عبو غيره ". (ودالمحتار على الدرالمختار، كتاب الطهارة ،مطلب يطلق الدعاء، ج١، ص ٣١٩)

#### ﴿كتب الغريبة والضعيفة﴾

مُّعُّيُّ "ورأيت في اوائل شرح الاشباه للعلامة محمد هبة الله قال: " ومن الكتب 1 الغريبة منلامسكين شرح الكنز والقهستاني لعدم الاطلاع على حال مؤلفيهما، ريك او لسنقل الاقوال البضعيفة كساحب القنية ،او لاختصار مي ﴿ كَالْدُو الْمُخْتَارِلُلْحُصَكُفِي وَالنَّهُو وَالْعِينِي شُوحِ الْكَنْزُ ". قال شيخنا صالح الجينيني: "انه لايجوز الافتاء من هذه الكتب الااذا علم المنقول عنه والاطلاع على مأخذها هكذا سمعته منه وهو علامة في الفقه مشهور و العهدة عليه انتهى. إ

#### کتب غریبه اور ضعیفه کا بیان

میں (علامة شامی) نے علامة محمد الله کی شرح الاشباه کی ابتداء میں لکھادیکھا ہے آپ على الحة في مايا: "غير مانوس كتب مين مناهمسكين شرح كنز الدقائق اور فستاني بين كس

المنافقة الماره ٢٢ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المنافقة المن

﴿ لابد من المراجعة الى المأخذ الاصلى ﴾

على القول خطأ الخطأبه اول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم الحريد المتأخرين ويكون الحريد القول خطأ الخطأبه اول واضع له فيأتي من بعده وينقله عنه وهكذا ينقل بعضهم الحريد عن بعض اكما وقع ذلك في بعض مسائل مايصح تعليقه ومالايصح كما نبه المحرب على ذلك العلامة ابن نجيم في البحر الرائق ............

اصل ماخذ کی جانب رجوع ضروری ھے

۔ فی میں (علامہ شامی) کہتا ہوں بیا اوقات ایک قول کی نقل پر متاخرین کی ہیں کتب متفق ہوتی ہیں کے علام اسلامی کی میں کتب متفق ہوتی ہیں کی میں کتب متفق ہوتی ہیں کی حالانکہ وہ قول میں برخطا ہوتا ہے پہلے ناقل سے خطا ہوجاتی ہے، اس کے بعدائنے والے حضرات اس کی خوت کی طرف نقل میں ہے ہوتار ہتا ہے جیسا کہ بعض ان مسائل میں ہے معاملہ پیش آیا جن کی تعلیق شرعاً درست ہے اور جن کوشرط کی معلق کرنا (۱) جا ئرنہیں ہے جیسا کہ اس پر ابن تجمیم نے بعدو الموالق میں تعبیفر مائی ہے۔

ضمنى فوائد

ما .....البحر الرائق ، كتاب البيع ، باب المتفرقات ، ج أ ، ص ، ٢٧ ...

مع (۱) کن چیزوں پر شرط کو معلق کرنا چاہے اور کن چیزوں پر معلق نہ کرنا چاہئے اس سکا میں علامہ وہ این جیم نے متقد مین علاء سے نقل درنقل چلی آرہی ایک غلطی کی جانب اشارہ کیا ہے کہ آیا ہے ۔ ان امور میں سے ہے کہ جس پر حلف لیا جا تا ہو یا نہیں؟ پس اسے شرط پر معلق کرنا کیا ہے ۔ ان حیثیت رکھتا ہے؟ کنو المد قائق میں اسے جا کر رکھا گیا ہے کیاں پر درست نہیں ہے، اس مقام پر معلق میں ہونے والی غلطیوں کا بیان کرتے ہوئے فرمایا: 'وقعہ یقع کثیر اللہ اس مؤلف یہ ذکور شیئا خطا فی کتابہ فیاتی من بعدہ من المشائخ فینقلون تلک ہے ۔ ان مؤلف یہ دکور شیئا خطا فی کتابہ فیاتی من بعدہ من المشائخ فینقلون تلک ہے ۔ العبارة من غیر تغیر و لا تنبیہ فیکٹر الناقلون لھا واصلھا الواحد مخطی کما وقع جی العبارة من غیر تغیر و لا تنبیہ فیکٹر الناقلون لھا واصلھا الواحد مخطی کما وقع جی کے ایک مصنف غلطی سے کوئی مئلا پی کتاب میں ذکر ہے ہیں ۔ کے کردیتا ہے۔ پھر بعد کے مشائخ بغیر کی تغیر و تبدل اور تنبیہ کئاس مسلئے کو یوں ہی ذکر کردیتے ہیں سے کہ کردیتا ہے۔ پھر بعد کے مشائخ بغیر کی تغیر و تبدل اور تنبیہ کئاس مسلئے کو یوں ہی ذکر کردیتے ہیں سے کہ کردیتا ہے۔ پھر بعد کے مشائخ بغیر کی تغیر و تبدل اور تنبیہ کئاس مسلئے کو یوں ہی ذکر کردیتے ہیں سے کہ کردیتا ہے۔ پھر بعد کے مشائخ بغیر کی تغیر و تبدل اور تنبیہ کئاس مسلئے کو یوں ہی ذکر کردیتے ہیں سے کہ کردیتا ہے۔ پھر بعد کے مشائخ بغیر کی تغیر و تبدل اور تنبیہ کئاس مسلئے کویوں ہی ذکر کردیتا ہے۔ پھر بعد کے مشائخ بغیر کی تغیر و تبدل اور تنبیہ کئاس مسلئے کویوں ہی ذکر کردیتا ہے۔ پھر بعد کے مشائخ بغیر کی تغیر و تبدل اور تنبیہ کئاس مسلئے کویوں ہی ذکر کردیتا ہے۔ پھر بعد کے مشائخ بغیر کی تغیر و تبدل کے دیا ہے۔ کویل میں و کی مشائن کویل ہی دی کر کردیتا ہے۔ پھر بعد کے مشائخ بغیر کی تغیر و تبدل کی مشائن کویا کویل ہی در کردیتا ہے۔ کم کردیتا ہے۔ کویل ہی کویل ہی در کردیتا ہے۔ کویل ہی کردیتا ہے۔ کویل ہی کویل ہی کردیتا ہے۔ کویل ہی کردیتا ہے۔ کویل ہی کویل ہی کردیتا ہے۔ کی کردیتا ہے۔ کردیتا ہے۔ کی کردیتا ہے۔ کردیتا ہے۔

اداره ۲۳ فیضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ۲۳ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ المحمد

# ﴿مسئلة الاستئجار على الطاعات﴾

م المحردة فقد وقع المحرد المحردة القرآن المجردة فقد وقع المحردة فقد وقع المحرد السراج الوهاج والجوهرة شرح القدورى انه قال: ان المفتى به صحة الاستئجار وقد انقلب عليه الامر فان المفتى به صحة الاستئجار على تعليم المحردة المحردة الاستئجار على تعليم المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة المحردة الاستئجار المحردة المحردة وهو خطأصريح بل كثيرمنهم قالوا: ان الفتوى على صحة الاستئجار المحردة المحردة المحردة ويقولون : انه مذهب المتأخرين .

ج و بعضهم يفرع على ذلك صحة الاستئجار على الحج وهذا كله خطااصرح و من الخطاالاول. فقد اتفقت النقول عن ائمتناالثلاثة ابى حنيفة وابى يوسف و المجتهدين و محمد ان الاستئجار على الطاعات باطل، لكن جاء من بعدهم من المجتهدين و محمد الله التخريج والترجيح ، فافتوا بصحته على تعليم القرآن للضرورة فانه

كان للمعلمين عطايا من بيت المال وانقطعت فلولم يصح الاستئجار واحد المعلمين الى الاكتساب واحد الاجرة لضاع القرآن، وفيه ضياع الدين لاحتياج المعلمين الى الاكتساب وافتى من بعدهم ايضامن امثالهم بصحته على الاذان والامامة لانها من شعائر والدين فصححوا الاستئجار عليهما للضرورة ايضا، فهذا ماافتى به المتأخرون عن الدين فصححوا الاستئجار عليهما بان اباحنيفة واصحابه لو كانوا في عصرهم في لقالو ابذلك ورجعوا عن قولهم الاول.

مع وقد اطبقت المتون والشروح والفتاوى على نقلهم بطلان الاستئجار على . وقد الطاعات الافيما ذكر وعللوا ذلك بالضرورة وهى خوف ضياع الدين . وصوحوا بذلك التعليل، فكيف يصح ان يقال ان مذهب المتأخرين صحة من الاستئجار على التلاوة المجردة مع عدم الضرورة المذكورة فانه لو مضى

ودرس عقود اداره ٢٥ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المحمد

السورست ہےاوروہ اس عبارت کو مطلق ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہی متاخرین (۲) کاندہب ہے 🔑 ۔اور بعض حفزات نے اس پر بیرمئلہ متفرع کیا کہ فج بدل کروانے والے کیلئے بھی اجارہ کرنا 🚔 يطي درست ہے اور بيتمام ہى مسائل خطا پر بنى ہيں اوران كامنى برخطا ہونا پہلے مسئلہ سے بھى زيادہ واضح ہے۔ ہمارے انکہ ثلاثہ امام اعظم ،امام ابو بوسف،امام محمد رحم اللہ اجمین سے یہی منقول ہے کہ ، تے عبادات پراجارہ باطل ہے لیکن ان کے بعد آنے والے مجتبدین جو کہ اہل تخ تکے اور اہل ترجیج تھے 🥫 انہوں نے ضرورت کی بناء پرتعلیم قرآن پراجرت لینا جائز کہا ،اس لئے کہ ابتدأ معلمین قرآن کوسٹ ہے تعلیم قرآن پر ہیں المال ہے ہدایہ دیئے جاتے تھے جو کہ اب منقطع ہو چکے ہیں ،اگر تعلیم قرآن پر 🐔 😫 اجارہ کو درست قرار نہ دیا جائے اور اس پراجرت لینے کو جائز قرار نہ دیا جائے تو تعلم قرآن کے شائع ہوجانے کا ندیشہ ہے۔ پھراس میں دین کے ضائع ہوجانے کا بھی اندیشہ ہے کیونکہ معلمین ہے۔ کھی اکتباب کی حاجت ہوتی ہے، پھران کے بعد آنے والے علماء نے جو کہ خود بھی اہل ترجیح 💂 وتخریج بیں انہوں نے اذان وامامت پراجارہ درست ہونے کافتوی دیا کیونکہ بید دنوں امور بھی ج ے شعائر دین سے ہیں تو ضرور ناان دونوں کامول پراجارہ کرنا بھی ان حضرات نے درست قرار دیا۔ 😯 🗜 بیہے وہ امرجس کے بارے میں متاخرین علماء نے امام اعظم علیدر عمۃ اللہ الاکرم اورآپ کے اصحاب 💆 ت کے حوالے سے فتوی دیا کیونکہ بیر حضرات جانتے تھے کہ خودامام اعظم اوران کے تلامذہ رضون الله علیم 🧏 اجمین اس زمانے میں ہوتے تو بھی فتوی دیتے اوراینے پہلے قول سے رجوع کر لیتے ۔ تمام متون م سے ،شروحات اور فاوی طاعت پراجرت کے باطل ہونے پر منقول ہیں سوائے چندایک مسائل کے 🎍 ے جس کا ڈکر ماقبل ہوااورانہوں نے یمی علت یعنی ضرورت (۳) بیان کی ہےاور ضرورت ہے مراد 💽 رہاں دین کے ضائع ہوجانے کا خوف ہے۔علماء نے اس علت کوصراحة بیان کیا ہے تو یہ کیونکر میں ِ درست ہوسکتا ہے کہ یوں کہا جائے کہ متاخرین کا ندہب سے ہے کہ تلاوت قر آن عظیم پرجھی اجارہ 🚡 ﷺ کرنا درست ہے؟ حالانکداس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کدایک زمانہ گزرجائے اورکوئی مخض دوسرے سے اس کام پراجارہ نہ کرے جب بھی اس سے کوئی نقصان نہ ہوگا بلکہ نقصان تو قرآن 📆 مجیدگی تلاوت پراجارہ کرنے میں ہے کیونکہ اس صورت میں گویا کیقر آن عظیم مال کمانے کا ذریعہ 📆 رہے ہوجائے گااورایک پیشہ ہوجائے جس کے ذریعے لوگ مال کما نمیں گے اور قرآن یاک کی تلاوت سے کرنے والا خالصًا اللہ ﷺ کی خوشنودی کیلے نہیں بلکہ اجرت حاصل کرنے کیلیے تلاوت کرے گا سکر ودرس عقود اداره س فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمد

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ رسم المفتى ﴿ رسم المفتى ﴾ الدهر ولم يستأجر احد احدا على ذلك لم يحصل به ضرر بل الضرر صار في الاستئجار عليه حيث صار القرآن مكسبا وحرفة يتجربها وصار القارى منهم ﴿ لايقرأ شيالوجه الله تعالى خالصا بل لايقرأ الا للاجرة وهو الرياء المحض الذي الحمد على المحض الذي المحض الذي المحض الذي المحض الذي المحض الذي المحض الذي المحمد المعمد ال

ع وقله قال الإمام قاضى خان: "ان اخذ الاجر في مقابلة الذكريمنع استحقاق الشواب "ومثله في فتح القدير في اخذ المؤذن الاجر ولو علم انه لاثواب له لم في يدفع له فلساً واحداً فصاروا يتوصلون الى جمع الحطام الحرام بوسيلة الذكر و والقرآن وصار الناس يعتقدون ذلك من اعظم القرب وهو من اعظم القبائح المسترتبة على القول بصحة الاستئجار مع غير ذلك مما يترتب عليه من اكل امتوال الايتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم واقلاق النائمين بالصراخ ودق

اموال الايتام والجلوس في بيوتهم على فرشهم واقلاق النائمين بالصراخ ودق و الطبول والغناء واجتماع النساء والمردان وغير ذلك من المنكرات الفظيعة و الطبول والغناء واجتماع النساء والمردان وغير ذلك من المذهب في رسالتي و المسمدة "شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل"

وعليها تقاريظ فقهاء اهل العصر من اجلهم خاتمة الفقهاء والعباد الناسكين على المعلق المع

## طاعات پر اجرت لینے کا مسئلہ

ورس عقود اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى الم المسنن كبرى" مخقرم" صحاح"ين شارموتى بجبك كرى محاريس شارئين موتى-(فتاوي رضويه مخرجه ،ج:٢،ص:٢٧١) العلام المراخرين عمراد مس الائمه طواني كے بعدے لے كرمحد بن نفر، ابوالفضل حافظ الدين الكبيرتك كفقها الماحناف مرادموت بيل والمصباح في قواعد الافتاء، ص: ٢١٤) (m) الضرورات تبيح المحظورات : جار فقد كا قانون بكر ضرور تين ممنوعات كومياح كرديق ہيں۔اس كى چندمثاليں اختصاراً پيش خدمت ہيں ،حالت اضطرار ميں پہنچا ہوا تحف جان 🖋 ہے بیانے کے لئے بفذرضرورت مردار کھاسکتاہے،شہید کاخون اس کےاپنے تن میں طاہرہے جب 🐔 کہ غیر کے حق میں ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے جس ہے، طبیب کے لئے بقدر حاجت شرم کے والاشباه والنظائر ، و المملقطاً ) و الاشباه والنظائر ، و ١٨ملتقطاً ) مداية بل محك" ولا الاستئجار على الاذان والحج وكذاالامامة و تعليم القرآن ج والفقه "خلاصه يب كه فدكوره بالاامور پراجاره جائز نبيل باس كى دجه بيان كرتے ہوئے ے صاحبِ ہداریے نے فرمایا: پرتمام امور عبادات ہیں اور عبادات پراجرت لیناہمارے یعنی احناف کے 🥻 🥻 نزدیک جائز نہیں ہے۔ ہاں امام شافعی علیہ رحۃ اللہ اکانی فرماتے ہیں کہ ہرعبادت پراجرت لینا جائز 🎅 🗬 ہے بشرطیکہ اجرت کومتعین نہ کیا گیا ہو، کیوں کیمل معلوم پر غیر معین اجرت لینا جائز ہے۔ ہماری 👫 ويل يه بعن عالم المسلم في ارشاوفر مايا: "اقرؤا القرآن ولا تاكلوا به" يعن قرآن يراهو سدعالم الله في زندى مبارك كآخريس حفرت عثان بن اني العاص على على و فرمایا''وان اتسخدت مؤذنا فلا تأخذ على الإذان اجرا لینی اورا گرنچیے مؤذن بنایا جائے 💞 م تو تواذان دینے پراجرت نہ لینا''اوراس لیے کہ قربت جب حاصل ہوگی عامل کی طرف ہے واقع ﴿ ع ہوگی اور اس وجہ سے عامل ہی کی اهلیت کا اعتبار کیا گیا ہے، پس اس کے لیے غیرے اجرت لینا جائز بیں ہوگا۔ای کے تحت فتح القدير ميں ہے: مصنف کی ذکر کردہ يہ بات آپ كے كتاب المحمج مين بيان كرده عبارت سے وف جاتى ہے۔آپ نے كتساب المحمج مين فرمايا: ظاہر ہے۔ ع ندہب یہ ہے کہ فج بدل میں فج مجوج عنہ کی جانب ہے واقع ہوتا ہے اور اس کی شاھداس باب م میں دارداحادیث ہیں جیسا کدھدیث تعیمہ کہ حضورنے ان سے فرمایا: 'حسجی عن ابیک کے ودرس عقود اداره ٢٩ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المعمد

اورای کانام توخالص ریا ہے کہ غیراللہ کیلئے کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ کیا جائے ، تواس صورت میں خوداس قاری کو تواب کہاں ہے حاصل ہوگا؟ جس کا متا جرطالب ہے کدوہ اس حاصل ہونے 🗲 عَظِيرُ والعَ تُوابِ كُوابِيعِ مرحوم كوالصال كرسكے المام قاضی خان عليدرمة الله الحنان نے ارشاد فرمايا 👱 ع : "ذكرواذكاركي بدلي مين اجرت حاصل كرلينا بيا سخقاق ثواب كامانع ب، اى كى مثل فتصع على الم القديس مين مؤذن كى اجرت ليخ كے بارے مين مفول باورا كرمتا جركواس بات كاعلم عے ہوجائے کہ میں جس خص سے تلاوت قرآن کرنے کا اجارہ کررہا ہوں خود اس کوکوئی ثواب نہیں سے ے حاصل ہوتا تو وہ ایک دمڑی بھی اسے دینا گوارہ نہ کرے ،تو وہ حضرات جو قر آن عظیم کی تلاوت 🐔 . فل کرنے پراجارہ کرتے ہیں بیلوگ حرام ایندھن جمع کرنے کا وسیلہ ذکر اللہ اور قر آن عظیم کو بنارہے ݮ ہیں ۔لوگ اے عظیم نیکی خیال کرتے ہیں حالانکہ ریہ بدترین گناہ ہے جو کہ تلاوت قرآن پراجارہ 🧖 ر نے کے قول پر مزتب ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ ایسال تواب کیلئے پیے دیکر تلاوت قرآن کروانے میں جودیگر برائیاں مرتب ہوتی ہیں وہ یہ ہیں تیبوں کے اموال کھانا،ان کے گھرول ع کا فرش استعال کرنا ،رونے دھونے کا ڈھونگ کرنا،سوتے لوگوں کی نیند ہرباد کرنا ، ڈھول پیٹنا، 💦 🔁 عورتوں اور مردوں کا اکھٹا ہونا،اورالی دیگر بڑی برائیا ں جیسا کہ میں نے ان برائیوں کی 🔁 ع وضاحت الل فرجب ك تفصيلي حوالول كرماته اليخ رسال شفاء العليل وبل الغليل في بطلان الوصية بالختمات والتهاليل مين كى ب-اس رساله يرعلاءعمر كقاريظ موجود ميم م الماه المان مين سب سے زيرون عالم خيات ميه الفقهاء والعباد النياسكين مفتى كي مصوقاهرة سيدى سيدا حرططاوى جفول فدر مختار پرزبروست حاشية خريفر مايا بان كى ضمني نوائد ! (١) امام المسنت فاصل بريلوى فرمايا "كشف السطنون" مين مكر" السراج الوهاج" كومولى المعروف بركلي في كتب متداوله ضعيف غير معتبره بين شاركيا باورجيلى في الم فرمايا: پيراس كتاب ومخضركيا كيااوراس كانام "المجوهسوة النيسرة" بوارام ابلسنت فرمات بيرا بیں، میں کہتا ہوں: بلکہ جو ہرہ نیر ہے اور وہ کنب معتبرہ میں سے ہے جیسا کہ اس کی صراحت "دردالم حتار" بين موجود ب اوراس كي نظيريه بي كر"نسائي" كي"م جتبي" بوان كي ك المنتخب ودرس عقود، اداره ملا فيضان رضا ورسم المفتى المحمد

ا جارہ ناجائز ہے ایک دینی ضرورت کی بناء پراس کے جواز گافتوی دیاجا تا ہے جس بندہُ خدا ہے 🚄 ہوسکے کہان امور کو محض خالصاً لوجہ اللہ انجام دے اور اجر اخروی کا مستحق ہے تواس کی کیابات ہے؟ 📆 الم الراوك اس كى خدمت كريس بلكه يه تصور كرك كه دين كى خدمت بيركت بين جم ان كى خدمت كركے ثواب حاصل كريں تو دينے والاستحق ثواب ہوگااس كولينا جائز ہوگا كديماجرت نہيں بلكهاعات والدادي (بهار شريعت ،ج٢، حصه ١٤، ص ٨١) قدوری کی شرح الجوهو النيرة مين ده بات نبين جو كه علامه شام في في الفر مائي في ہے ، بلکہ الجوهرة، كتاب الاجارة مل صراحت بكمفتى بقول بير ك تعليم قرآن براجاره مي فظ جائزے بھن تلاوت پراجارہ کے جواز کافتوی ہمیں المبجبو هرة النبیرة میں نظر تبین آیا۔صاحب ا و المبعوه و النيوة علامت الاسلام الي بمرعلى بن محمد وادى عليه وهذا الله الحادي في السابار على التي ﴿ جانب ع يَجِم كَهِ كَل بجائ صاحب هداية كعبارت قل كردى ع جعهم ما فبل بيان كرآئ م الله المربحث كانتتام يريكها على واختلفوا في الاستنجار على قرأة القرآن على على على ي القبر مدة معلومة ،قال بعضهم لايجوز وهو المختار ،فاعتبروا يا معشر العلماء. (الحوهرة النيرة ،ج ١،ص ٣٢٧)

«مسئلة عدم قبول توبة الساب له تيه والله

 ادارہ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ وَرسم المفتی ﴾ واقع موتی ﴿ وَاسَ وَاسْتُ وَاسْتُ الْمُفْتِی ﴾ واقع موتی ﴿ واقع موتی الله واقع موتی ﴿ مِنْ مِنْ الله وَاسْتُ وَاسْتُ اللّه وَاسْتُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِلْ وَالْمُولِقُولُ وَالْمُولِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ وَاللّهُ وَل

(فتح القدير ، كتاب الاحارات ،باب الاحارة الفاسدة، ج٩،ص٩٩)

صدرالشريعة بدرالطريقة مولانا امجرعلى اعظمى عليرمة القرى اسى مسئله كى وضاحت كرتے کے ہوئے فرماتے ہیں:''طاعت وعبادت کے کاموں پراجرت کرنا چائز نہیں مثلاً اذان کہنے کے لئے 🚼 弦 ، المامت كرنے كے لئے ، قرآن وفقه كى تعليم كے لئے ، قج كے لئے يعنی اس لئے اجر كيا كركسي كى 🧖 ع طرف سے فح کرے متقد مین فقہاء کا یہی مذہب تھا مگر متاخرین نے دیکھا کہ دین کے کاموں 🗜 میں ستی پیدا ہوگئی ہے اگر اس اجارہ کی سب صورتوں کو ناجائز کہا جائے تو دین کے بہت ہے ہیں تعقی کاموں میں خلل پیدا ہوگا۔انہوں نے اس کلیہ ہے بعض امور کا استثناء فرمادیا اور پیفتوی دیا کہ تعلیم 1 لم قرآن وفقہ اور اذان وامامت پر اجارہ جائز ہے کیونکہ ایسا نہ کیا جائے تو قرآن وفقہ کے پڑھانے 🧲 ی والے طلب معیشت میں مشغول ہو کراس کا م کوچھوڑ دیں گے اور لوگ دین کی باتوں سے ناواقف 🐾 ﷺ ہوجا ئیں گے۔ای طرح موذن واہام کونو کر نہ رکھا جائے تو بہت ہی مساجد میں اذان و جماعت کا 📆 عظ السلمة بند بوجائے گااوراس شعاراسلامی میں زبردست کی واقع بوجائے گی۔ای طرح بعض علماء 👱 نے وعظ پراجارہ کو بھی جائز کہاہے۔اس زمانے میں اکثر مقامات ایسے ہیں جہاں اہل علم نہیں . ہیں، ادھرادھرے بھی بھار کوئی عالم بھنج جاتا ہے جو وعظ وتقریر کے ذریعہ انہیں دین کی تعلیم دیتا ہے۔ ہے اگراس اجارہ کونا جائز کردیا جائے توعوام کوجواس ذریعہ سے پچھکم کی باتیں معلوم ہوجاتی ہیں سے اس کا انسداد ہوجائے گا یہ بتادینا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ جب اصل مذہب یہی ہے کہ یہ سکل اداره م فيضان رضا ﴿ ورسم المفتى ﴾ المحمد المعنى المعنى المحمد المعنى المعنى المحمد المعنى المحمد المعنى المحمد المعنى الم

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى﴾ الم عقود الم اداره فیضان رضا ﴿ درس عقود﴾ اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ الْمُحْدَى المسيع .....ور الحكام شرح غور الاحكام، كتاب الجهاد، ماتسقط به الحزيه، باب المرتد، ج١، الراوضحت ذلك غاية الإيضاح بما لم اسبق اليه، ولله الحمد والمنة في كتاب المرسميته" تنبيه الولاة والحكام على احكام شاتم خير الانام او احد اصحابه المنتف في الفتاوي السابع من سب رسول الله يط فانه مرتد ،ص ٢٤ و ٢٧ ع ، هُإِ: الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام ". سيد عالم ﷺ كي جناب ميں گستاخ كي توبه قبول ﴿ (۱) دربارہ اسلام ورفع ویگر احکام انکی ( لیعنی گتا خانِ رسول کی ) توبداگر سے دل ہے ہوضرور نہ ھونے کا مسئلہ مقبول ہے. ہاں!اس میں اختلاف ہے کہ سلطانِ اسلام انہیں بعدِ توبدواسلام صرف تعزیر دے، یام نی پاک اللہ کی جناب میں گتا فی کرنے والے حض کی توبہ مقبول ہے بانہیں؟اس م اب بھی سزائے موت دے وہ جو' بے ازیة ''اوراس کے بعد کی بہت کتب معتمدہ میں ہے کہاں م ﷺ بارے میں صاحب فتاوی بزازیہ نے تعل کیا: ہمارے نزدیک گتاخ رسول کوئل کرناواجب ہے 🐔 ا کی توبی قبول نہیں اس کے یکی معنی ہیں۔ (فتاوی رضویہ مخرجہ، ج ۱۰ ص ۲۰ عن فلی اورا ایسے محص کی توبہ قبول نہیں ہے اگر چہ وہ اسلام لے آئے(ا)، آپ ملیہ ارحہ نے اس مسئلہ کی 🐔 و نسبت قاصى عماض مالكي عليرمة الله القوى كى كتساب الشفاء اورابن تيمية مبلى كى كتاب المصارم والمين ﴿مسئلة ضمان الرهن﴾ سے المسلول کی طرف کی ہے پھر بعد میں آنے والے علماء نے اٹنی کی پیروی کی اوراس مسئلہ کواپنی ج (ومن ذلك )مسئلة ضمان الرهن بدعوى الهلاك فقد ذكر في الدررو شرح كتاب مين بعينه اى طرح ذكركروياحى كد حاتمة المحققين ابن مام اورصاحب الدور ي المجمع لابن ملك: انه يضمن بدعوى الهلاك بلابرهان وتبعهما في متن و اورالغور في الصالح المركبي وكركيا حالاتكم شفاء شويف اورالصارم المسلول مين مذكور . كا التنوير .....إ ....، ومقتضاه انه يضمن قيمته بالغة مابلغت وبه افتي العلامة الشيخ مئلہ شواقع اور حنابلہ کا فرجب ہے، امام مالک بلیارہ سے ایک روایت مع الجزم بیے کا ایے على خيرالدين .... إ ... وانه لايضمن شيا اذا برهن مع ان ذلك مذهب الامام مالك ہے سخص کی توبہ ہمارے نزد یک مقبول ہے۔ ہمارے مذہب کی کتب متقدمہ میں یہی منقول ہے 🖆 ومذهبنا ضمانه بالاقل من قيمته ومن الدين بلا فرق بين ثبوت الهلاك ببرهان م جيها كهامام ابويوسف مايدارجه ك كتساب المخواج مين اورامام طحطاوي كى شرح مختصر اور المرار ﴾ وبدونه كما اوضحه في الشرنبلالية عن الحقائق ونبهت عليه في حاشيتي" ردلٍ معی السسنتف وغیرہ کتب مذہب میں ہےاور تمام تعریقیں اوراحسان مندیاں اللہ ﷺ کے لئے ہیں 🎝 لى المحتار على درمختار" مع بيان من افتى بما هو المذهب ومن رد خلافه . الم جیما کہ میں (علامہ شامی) نے اس مسلد کواپنی ایک کتاب میں خوب واضح کردیا ہے۔ اس قدر عج شے مرهونه کے ضمان کامسئله م النفسيل سے يدم كله مجھ سے يمل كى في بيان ليس كيا۔ اس كتاب كانام ميس في تنبيه الولاة و ای طرح ایک مسئلہ مربون کے معان کا ہے کہ مرتبن اگر مربون کے بلاک ہوجائے ﴿ والحكام على احكام شاتم حير الانام او احد اصحابه الكرام عليهم الصلوة ﴿ کادعوی کرے تو ضان کی کیا صورت ہوگی؟ در د اور ابن ملک کی شرح الم جمع میں مذکورہے کہ اگر مرتبن بغیر گواہ پیش کے مربون شے کے ہلاک ہوجانے کا دعوی کرے تو اس صورت میں اس، ضمني فوائد صان دينا موگا مصاهب تنوير الالبصار عليه داندالنفار في اسيمتن مين ان دونول حضرات كي پيروي .....الفتاوي بزازيه على هامش الفتاوي الهنديه ،كتاب الفاظ تكون اسلاما او كفرا او حطا کی ہے۔اس مسئلہ کامفضی یہ ہے کہ مرتبن مربون شے کی قیت بطور صفان دے گا اگر چہاس کی س ع الفصل الثاني فيما يكون كفرا من المسلم ومالايكون ،ج٦، ص٣٢٢ ـ قیت کتنی ہی زیادہ مور علامہ خیرالدین رفی عدر حد اللہ ابنی نے اسی قول پرفتوی دیا ہے کہ مراتن جب ..... السيخ القدير اشرح هداية للامام ابن الهمام اكتاب السير اباب احكام المرتدين اص ٩١ -ودرس عقود اداره ٣٠٠ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحمد 

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴿ الله فیضان رضا البحراحب البحر اصاحب النهر اصاحب المنح اور صاحب درمختار سبكس منفق ہوتے ہیں حالاتکہ وہ مسلمین برسھو ہوتا ہے،جس کاسب یا تونقل میں خطاء ہوتی ہے یا پھر عط بقت نظر، میں (علامدشامی) نے اپ حاشد رد المحسار میں ان تمامات پر تنبید کی ہ كيونكه يس في الي اس عاشيه يس اس بات كالتزام كيا ب كمين اسلاف كى ان كتب كى طرف رجوع کرنے کے بعدمستالکھوں جس کی طرف وہ مسئلہ منسوب ہے۔ اور میں اصل عبارت کوهل : کرتا ہوں جس میں ہووا قع ہوا ہے، چھراس کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں ہے اس مسئلہ کے موافق 💨 ہے نصوص کو بیان کرتا ہوں ۔اس بناء پر میرا میرحاشیہ بے نظیر ہے کوئی بھی طالب علم اس ہے مستعنی نہیں 🐔 ع ہوسکتا۔ میں (علامہ شامی) اللہ ﷺ سوال کرتا ہوں کہ وہ اس حاشے کو ممل کرنے میں میری مدد ا

﴿الاقدام على الفتيا بدون المراجعة ﴾

ي فاذا نظر قليل الاطلاع ورأى المسئلة مسطورة في كتاب او اكثر، يظن ان كه هذا هـ و المذهب ويفتي به ويقول ان هذه الكتب للمتأخرين الذين اطلعوا على م كتب من قبلهم وحرروا فيها ماعليه العمل ولم يدر ان ذلك اغلبي وانه يقع منهم خلافه كماسطر نا ٥ لك.

بغیر مراجعت کے فتوی دیے ڈالنا

الغرض جب كوتاه نظر مخض كسي مسئله كوايك يااس سے زائد كتب ميں ديكھتا ہے تو وہ مجھتا ہے کہ یہی مذہب ہےاوراسی قول کے مطابق فتوی دے ڈالٹا ہےاور کہتا ہے کہ بیان متاخرین علماء سی کی کتب ہیں جواینے ماقبل علماء کی کتب ہے باخو نی آگاہ تھے۔انہوں نے اپنی کتابوں میں اسی ` مسئلہ کوذکر کیا جومعمول بہ ہے۔ میخض اس بات کونہیں سمجھ پایا کہ بیاغلمی قاعدہ ہے متاخرین ہے اس کے برخلاف بھی ظہور میں آیاہے جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے ماقبل بیان کیا۔ (وقد) كنت مرة افتيت بمسألة في الوقف موافقالما هو المسطور في عامة الكتب وقد اشتبه فيها الامر على الشيخ علاء الدين الحصكفي عمدة المتأخرين فذكر ها في الدرا لمختار على خلاف الصواب فوقع جوابي الذي م ودرس عقود که اداره می فیضان رضا ﴿رسم المفتی کی می الم

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ الله فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ الله اس مربون شے کے ہلاک ہوجانے پرگواہ پیش کردے تو اس صورت میں اس کے ذمے پچھ صان لازم المانك المانك بيتوامام مالك على الرحة كالذب ب- جمارا مذبب ال بار على بير بكر و اوردین میں ہے جس کی مالیت کم ہوگی ضان میں وہی رقم دی جائے گی(1)۔اس مسلم میں 🚉 اس اعتبارے کوئی فرق نہیں ہے کہ مربون کے ہلاک ہونے کا شوت ہویا شوت موجود نہ ہوجیا کہ شرنبلالی نے حقائق کے حوالے سے واضح کیا ہے۔ اور س (علامہ شامی) نے اپنے حاشیہ ود المحتار على الدرمختار مين اى يرتنيكى بهاورساته اى ساتهاس بات كوي بيان كيا بيك في كس نے مذہب كے مطابق فتوى ديا ہاوركس نے مذہب كے برخلاف فتوى ديا ہے۔ ---- المحام شرح غرر الاحكام ، كتاب الرهن ، ج٢٠ص ٢٤٩ -

من المرتهن في قيمة المرتهن في قيمة الحامدية ، كتاب الرهن ومطالبه ،القول للمرتهن في قيمة

(۱) ما قبل کلام کا خلاصہ سے کہ جب مرجون شے ضائع ہوجائے تو ہمارا مذہب اس بارے میں سے 🕏 ہے کہ اگر ہلاک شدہ چیز کی قیمت دین کے مقالبے میں کم تھی تو وہی کم قیمت بطور صفان لازم ہوگی اور 🔁 ے اگردین کی مقدار ہلاک شدہ چیز کے مقالبے میں کم ہوتو دین کی مقرر شدہ رقم بطور صان لازم ہوگی۔اور 🙎 امام شافعی علید رحمة الله الكافی كزويكم رجون شامانت كى طرح ب، لهذادين ميس سے بحد كى ند مَعْ يَهُولَ بِكُلَمْمُلُ وَين لازم آئے گازردالمحتار على الدوالمحتار ، كتاب الرهن ،ج ، ١،ص ، ٨)

مَ ﴾ (ولهذا)الذي ذكر نا ه نظائر كثيرة اتفق فيها صاحب البحر والنهر والمنح مروالدر المختاروغيرهم وهي سهو منشأها الخطأفي النقل او سبق النظر، نبهت وط عليها في حاشيتي" ردالمحتار" اللتزامي فيها مراجعة الكتب المتقدمة التي يعزون المسئلة اليها فاذكر اصل العبارة التي وقع السهو في النقل عنها واضم اليها نصوص الكتب الموافقة لها فلذا كانت تلك الحاشية عديمة النظير في ﴿ بابها لايستغنى احد عن تطلابها، اسأله سبحانه أن يعينني على اتمامها.

اس طرح کے تسامحات جن کا ہم نے ماقبل ذکر کیا اس کی بہت ہی مثالیں ہیں جن میں سی

ودرس عقود اداره ۴۳ فیضان رضا ﴿رسم المفتی المحدی

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ العارة فيضان رضا الحسافتيت به بيد جماعة من مفتى البلاد كتبوا في ظهره بخلاف ماافتيت به موافقين ﴿ لَمَا وَقَعَ فَي الَّذِرِ المَحْتَارِ وَزَادَ بِعَضَ هُؤُلاءَ الْمُفْتِينَ أَنَّ هَذَا الذِي فِي العلائي هُو ﴿ و الله عليه العمل لانه عمدة التأخرين وانه ان كان عندكم خلافه لانقبله منكم فانظر الى هذاالجهل العظيم والتهور في الاحكام الشرعية والاقدام على الفتيا إلج بدون علم وبدون مراجعة وليت هذا القائل راجع حاشية العلامة الشيخ ابراهيم 🗟 الحلبي على الدر المختار فانها اقرب مايكون اليه فقد نبه فيها على ان ماوقع ایک بارسی (علامشای) نے وقف کے مئلے متعلق فتوی دیا جوعامة الکتب - كے موافق تھا، اس مسلد كے بارے ميں ايك بات علامه صلقى پرمشتبہ ہوگئ جوكہ عمدة المعنا خرين انہوں نے اس مسلکودر صحتار میں خلاف صواب ذکر کردیا۔ جب میرابیجواب شہر کے مفتیان کرام علیرجہ الله الطام کے پاس پہنچاتو انہوں نے میرے فتوی کے پیچھے میرے فتوی کارد لکھا 🚅 وران کا جواب در محتار کے موافق تفا بلکہ بعض مفتوں نے بیاضا فیکھی کردیا کہ در محتار میں

🥻 ندکورمسئلہ ہی پڑمل ہے کیونکہ صاحب در مسخت او عمرة المتأخرین ہیں،اگر چے تمہارے یاس ان چ کے قول کے خلاف کوئی ثبوت موجود ہوتب بھی ہم اس کوئین مانیں گے۔ آپ اس جمل عظیم 🗜 کود کیھنے اور احکام شرعیہ بیان کرنے میں ان کی لا پرواہی اور بغیرعلم اور بلائسی کتاب کی طرف پیسر م رجوع كي مسئله بناديخ كى جرأت كود يكهي ، كاش! بي حضرات علامه يتح إيرا بيم على عليه رحة الله القوى 1 ك حاشيه در من حسد الووكيولية كريد ألبيل با آساني دستياب بوجا تا ، خود علام طبي عليه رحة الله القوى نے بھی اس کتاب میں تنبید فر مائی ہے کہ اس مقام پر علامہ صلفی علیه رحمۃ اللہ القوی سے مسللہ بیان سے كرفي مين خطاء واقع مونى ہے۔

﴿عدم جواز الافتاء بمجرد المطالعة بلاتدريبه﴾

(وقله )رأيت في فتاوي العلامةابن حجر: "سئل في شخص يقرأ ويطالع في ﴿ الكتب الفقهية بنفسه ولم يكن له شيخ يفتي ويعتمد على مطالعته في الكتب فهل يجوز له ذلك ام لا افاجاب بقوله: لايجوز له الافتاء بوجه من الوجوه لانه مل

ورس عقود اداره ۲۱ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المرابع المنتى ال

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴾ المحامى جاهل لايدري مايقول، بل الذي يأخذ العلم عن المشايخ المعتبرين لايجوز له ان يفتي من كتاب ولا من كتابين، بل قال النووي رحمه الله تعالى يط ولا من عشرة فان العشرة والعشرين قد يعتمدون كلهم على مقالة ضعيفة في المذهب فلايجوز تقليدهم فيها بخلاف الماهر الذي اخذ العلم عن اهله وصارت له فيه ملكة نفسانية فانه يميزا لصحيح من غيره ويعلم المسائل وما في يتعلق بها على الوجه المعتدبه فهذا هوالذي يفتي الناس ويصلح ان يكون م واسطة بينهم وبين الله تعالى واما غيره فيلزمه اذا تسور هذا المنصب الشريف العزير البليغ والزجرا لشديد الزاجر ذلك لامثاله عن هذا الامر القبيح الذي إ يؤدى الى مفاسد لاتحصى ....إ .... والله تعالى اعلم انتهى .

بغیر تدریب کے محض مطالعہ سے فتوی دینا جائز

میں (علامہ شامی) نے علامہ ابن حجر کے فتاوی میں دیکھا ''ان سے ایک ایسے مخض کے بارے میں دریافت کیا گیا جوخود ہے کتب فقہ کامطالعہ کرتاہے اس کاکوئی (ماہر) استاد ت نہیں(ا) اور وہ لوگوں کوفتوی دیتا ہے اور اس معالمے میں اپنی کتابوں کے مطالعہ پراعتما و کرتا ہے تو كيا ايے مخص كافتوى ديناجائزے يانبيں؟ تو آپ طيارت نے اس كاجواب بيديا كما ايے مخص على كيليئر كسي بھى طرح فتوى ديناجا ئرنبيس ہے كيونكہ بيايك عام جاھل مخض ہے خودا پنى بات كو بچھنے كى 🏅 ت بھی لیافت نہیں رکھتا بلکہ اگر جس محض نے معتبرعلاء ہے علم فقہ حاصل کیا ہواں کے لیے بھی ایک 🗜 م یادو کتابیں دیکی کرفتوی دینا جائز نہیں ہے، بلکہ امام تووی علید حمد الله القوی نے تو یہاں تک ارشاد میں و مایا کہ'' دس بلکہ بیس کتب کود کھے کر بھی فتوی دیناجائز نہیں ہے(۲) کیونکہ بسااوقات تمام ہی 🕏 مصنفین نربب سے متعلق ایک ضعیف تول پراعتاد کر بیٹے ہیں تواس مسلہ کے بارے میں ان کی پیروی کرناجائز نہیں ہوتا بخلاف ماہرفن کے ،جس نے اہل علم سے معلم سیھا ہواوراس کے نفس میں ایبالمکہ پیداہوچکا کہ وہ صحیح اور غیر صحیح مسائل میں امتیاز کرسکے اے مسائل اور ان کے ج متعلقات کا چھی طرح علم ہواور ایمائی تخف لوگوں کوفتوی دینے کی اہلیت رکھتا ہے اور ایسے ہی تخف سے کالوگوں اور اللہ ﷺ کے مابین واسطہ ہونا درست ہے۔ بہر حال نااہل شخص جب اس عظیم منصب مسلم

في الماره عقود اداره المفتى ال

## ﴿ماالمراد بالافتاء بظاهرالرواية ؟﴾

و وقولى ) او كان ظاهر الرواية الخ معناه ان ماكان من المسائل في الكتب التي و رويت عن محمد بن الحسن رواية ظاهرة يفتى به وان لم يصرحوا بتصحيحه و أن بنعم لو صححواروية اخرى من غير كتب ظاهر الرواية يتبع ماصححوه، قال و العلامة الطرطوسي في انفع الوسائل في مسئلة الكفالة الى شهر : "ان القاضي المقلد لا يجوز له ان يحكم الا بماهو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة الا ان يحكم الا بماهو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة الا ان يحكم الا بماهو ظاهر الرواية لا بالرواية الشاذة الا ان

ظاهر الرواية سے فتوی دینے سے کیا مراد هے؟

سین (علامہ شامی) نے دسویں شعر (او کان ظاهر الروایة ولم ..... یوجعوا کی خلاف ذاک فاعلم) میں کہا تھا اس کامعنی ہے کہ جومسائل گھر بن صن معقول ہیں وہ فی دوایات ظاہرہ ہیں اوران کے مطابق نوی دیاجائے گا۔اگرچ فقہاء نے ان کی تھج کی صراحت نہ بھو کی ہو، ہاں اگر فقہاء نے ظاہرہ ہیں اوران کے مطابق نوی دیاجائے گا۔اگرچ فقہاء نے ان کی تھج کی ہوادت نہ ہوتو ان کی تھج شدہ روایت کی بیروی کی جائے گی علامہ طرطوی عیدرہ الدانی نے ایک ماہ کی بیروی کی جائے گی علامہ طرطوی عیدرہ الدان ہے کہ دہ کہ خوالت کے مطابق فیصلہ کے لیا را اور روایات شافہ ہوانی فیصلہ نہ دے ، ہاں اگر فقہاء کی خوالت کے مطابق فیصلہ کرے (۱) اور روایات شافہ و کے موافق فیصلہ نہ دے ، ہاں اگر فقہاء کی خوالت کے مطابق فیصلہ کے اور وایات شاہر الروایت کے مطابق فیصلہ کے اور وایات شاہر الروایت کے مطابق فیصلہ کے اور وایات شاہر الروایت کے مطابق فیصلہ کی اور وایات شاہد کی سے المفتی کی سیمی کے لیے اور سے المفتی کی سیمی کے الدوں کے مطابق فیصلہ کی دور سے مقود کی ادارہ میں فیصل و رضا کی رضا کی دوسے المفتی کی سیمی کے الدوں کی مطابق فیصلہ کے الدوں کی مطابق فیصلہ کو اور ایات شاہد کی الدوں کے موافق فیصلہ کی دور سے مطابق فیصلہ کے الدوں کی جو سیمی کی مطابق فیصلہ کی دور سے مطابق فیصلہ کے الدوں کی جو سے کو ان کی دور سے مطابق فیصلہ کی دور سے مطابق کی دور سے مطابق فیصلہ کی دور سے مطابق کی دور سے دور سے مطابق کی دور سے مطابق کی دور سے مطابق کی دور سے دور سے مطابق کی دور سے مطابق کی دور سے دو

المناوی الکبری الفقهیة للهیشمی ، کتاب النکاح ، باب القضاء ، ج ، ۱ ۔

(۱) اعلی حضرت فاضل بر بلوی علم الفتاوی کے تعلم میں استاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے کے بین علم الفتاوی پڑھنے نے بیس آتا جب تک سی طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہومفتیانِ کامل کے بین علم الفتاوی پڑھنے نے بیس آتا جب تک سی طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہومفتیانِ کامل کے بین بعض صحبت یافتہ کہ ظاہری درست وتد رئیس میں پورے نہ سے مگر خدمتِ علاء کرام میں اکثر حاضر کے بین سے رہے اور تحقیق سائل میں آج کل کے صد ہا بھی فارغ الحصیاوں بلکہ مدرسوں بلکہ نام کے مفتول سے بددر جہاز اکد تھے۔

م (۳) فناوی حدیثیہ کے حوالے سے مذکوراس عبارت سے تین المور معلوم ہوئے:

﴿ ﴿ ﴿ الْقَوْلُ وَسِيْ وَالْمِ نَے لَتِ فَتْهِ بِهِ بَا قاعدہ کسی عالم سے پڑھی ہوں۔

﴿ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ كَتَابِ وَ بِكِي كُرَحْكُم مسلّلہ بیان نہ كر ہے بلکہ متعدد كتب كود يکھے جن میں مذكورا قوال ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ

ودرس عقود اداره ٢٨ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحالي

#### ﴿طبقات مسائل الاحناف﴾

. (اعلم )ان مسائل اصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات :

ائمه احناف کے بیان کردہ مسائل کے درجات

جان لیجئے کہ ہمارے ائم احتاف کے بیان کردہ مسائل تین درجات پر مستل ہیں۔

(الاولى)مسائل الاصول وتسمى ظاهر الرواية ايضا، وهي مسائل رويت عن مي اصحاب المذهب وهم ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى ويقال لهم م العلماء الثلاثة ،وقد يلحق بهم زفر والحسن وغيرهما ممن احد الفقه عن ابي حنيفة، لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية ان يكون قول الثلاثة او قول إ 🛚 بعضهم. ثم هذه المسائل التي تسمى بظاهر الرواية والاصول هي ماوجد في

ج كتب محمد التي هي المبسوط والزيادات والجامع صغير والسير الصغير 🈤 ي والجامع الكبير والسير الكبير وانما سميت بظاهرالرواية لانها رويت عن

كم محمد برواية الثقات فهي ثابتة عنه اما متواترة او مشهورة عنه.

يبلادرجه: مسائل الاصول كاب أنهيس ظهد الرواية بهي كهاجا تاب-بيره مسائل 笼 بیں جوائمہ مذہب لیتن امام عظم ابوحذیفہ امام ابولوسف اورامام محمد رحم الله اجمین معقول ہیں۔ان پھر عی حضرات کوائمہ ثلاثہ بھی کہاجا تاہے۔بسااو قات ان کے ساتھ امام زفر ،امام حسن رحمہاللہ جعین وغیرہ 🎍

ی کوجنہوں نے امام اعظم علیرہ اللہ الائرم سے علم فقہ حاصل کیا ہے ملادیا جاتا ہے جمیعن ظاہر الروایت 🧣 میں کے بارے میں غالب یہی ہے کہ یا تووہ تینوں اٹمہ کرام میہم ارضوان کا قول ہوتا ہے یاان میں ہے گئے

مَّ بَعَضُ كَا، پُھر بِهِ كِهان سائل جنہيں ظاہر البرواية بيا مسائل الاصول كہاجا تا ہےوہ ہيں ` جوامام محمرايا ارحدكى ان كتب المبسوط ، الزيادات ، الجامع الصغير ، السير الصغير

الجامع الكبير السير الكبير مين مركوريين ان كتب وظاهر الرواية اللي .

کہاجا تا ہے کیونکہ بیاکت امام محمد علیہ ارحہ سے قابل اعتماد لوگوں کی روایت سے منقول ہیں۔ان 🚼

ع کتب کا آپ ملدارہ: مے منقول ہونایا تو بطریق تواتر ثابت ہے یا بطریق مشھور۔

(الثانية)مسائل النوادر،وهي مسائل مروية عن اصحاب المذكورين لكن لافي م

ادرس عقود که اداره ۱۵ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی کی ا

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی﴾ المحدد اداره فیضان رضا المرتفرع كريل كداس روايت شاذه پرفتوى بي تواس كے موافق حكم كرے" (كلام مكمل بوا)

، کم از (۱) بھی خور کتب طاہر الروایة کی روایات کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے تو اس وقت ان باہم 🖳 مختلف روایات میں ہے کون می کتاب میں موجودروایت کولیا جائے گایدایک قابلِ غور بات ہاس ، صورتحال میں اس کتاب کی روایت کولیا جائیگا جو بااعتبار تالیف مؤخر ہے پس اس مؤخر تالیف کی ج ا مخالف روایت مرجوح قرار پائے گی ۔ایک مفتی کے لیے ظاہر الرویة کی کتب کی تاریخ تالیف کی معلوم بونا بهي ضروري بامام محركي ببلي تاليف المسسوط يحرجامع صغير ، پرجامع كبير ، عَمْ يَجْرُ زِيادات ، پُرسيـو صغير ، پُر سيـو كبير بي، اباگر مبسوط اور زيادات كي ح وروایات س اختلاف موتوزیادات کی ورایت رائح موگ کداس کی تالیف مبسوط کے بعد موئی و (المضباح في قواعد الافتاء أض٣٢٣)

> ستاوبالاصول ايضاسميت کتب ظاہر الروایت چھ ہیں انہیں اصول بھی کہتے ہیں۔

ع ١٨ منفها محمد الشيباني حررفيها المذهب النعماني نے نعمان بن ثابت کا مذہب تحریر کیا ہے۔ ان كيمصنف محمر شيباني بين ان كتب مين انهول

والسير الكبير والصغير

تواترت بالسند المضبوط

مر چرمبسوط کے ساتھ زیادات ہیں ریکت قوی اسناد کے ساتھ بطریق متواتر منقول ہیں۔

استادها في الكتب غير ظاهر

يونى امام محمد كى كتب ميس مسائل النوادر بين ان كتابول كى اساد ظام زنيس بين -

خرجها الاشياخ بالدلائل 🖈 .... وبعدها مسائل النوازل

مرتبه بمشائح كرام في دلاكل كساتهان كاتخ تك اور نوادر كے بعد مسائل النوازلكا

٥٠ فيضان رضا ﴿رسم المفتى﴾ الم المرس عقود اداره

مُعُ الله الجامع الصغير والكبير جامع صغيراور جامع كبيرا ورسيركبيرا ورسير صغير-🕏 🌣 سنتم الزيادات مع المبسوط وه الله مسائل النوادر

ورسم المفتى المح اداره فيضان رضا الرسبن منصور وغيره (١) كى مخصوص مسائل م متعلق روايات-ضمنى فوائد (١) ابن ساعدا ورمنصور بن معلى كى كمابول كونو ادر كهاجاتا بندكه مسائل الاصول يعنى الكى ع كابول كاشارمسائل النوادر مين موتاب-جاناج بح كم غيسر ظاهر الرواية كالول كادرج ظاهر الرواية كمقاطح من ادنى ب-اى دجب جب احكام مسائل مين اختلاف موجائ توظاهر الرواية كولياجا تاب، س اں لئے کہ بیات ندہب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان کی سند بھی قوی ترین ہے۔ ہاں م فظ جہاں تک مسائل الواقعات اور فتاوی کا تعلق ہے توان کا مرتبہ ما مل ذکر کردہ کتب کے بعد کا و بریونکہ ان دونوں کتابوں کے سائل اصحاب ندیب کے اقوال پر مشتل ہیں۔ بحر حال 🚰 مسائل الفتاوى اورالمواقعات مخرجين كاقوال كأتخ يجات بين اسطرح منهب حفى كى بنيار مجموعي طور پرتين فتم كى كتابول پر مشتل ب- (تتار خانية المقدمة اج ١٠ص ٢٠)-2: (الثالثة) الفتاوي والواقعات وهي مسائل استنبطهاالمجتهدون المتأخرون ما لماسئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن اهل المذهب المتقدمين وهم اصحاب ابيي يوسف ومحمد واصحاب اصحابهما وهلم جرا ،وهم كثيرون. من ، موضع معرفتهم كتب الطبقات لاصحابنا وكتب التواريخ. م فمن اصحاب ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى مشل عصام بن يوسف وأبن وستم ومحمد بن سماعة وابي سليمان الجوزجاني وابي حفص البخاري ومن و م بعدهم مثل محمد بن سلمة ومحمد بن مقاتل ونصير بن يحيى وابي النصر القاسم بن سلام وقد يتفق لهم ان يخالفوه اصحاب المذهب لدلائل واسباب تيرادرجه فتاوى اورو اقعات كا بيديوه سائل بين جنهين مناخرين مجتدين في 📆 اس وقت متنبط کیاجب کدان ہے اس بارے میں سوال کیا گیا اور انہوں نے اس بارے میں س متقدمین الل مذہب کی کوئی روایت نہیں پائی ۔ بیر متاخرین مجتهدین صاحبین کے بلاواسط اور سیکی ودرس عقود اداره ٥٣ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمد

اداره فيضان رضا هو درس عقود ها اداره فيضان رضا هو المفتى المحكودة بل اما في كتب احراء حمد غيرها كالكيسانيات المحكودة بل اما في كتب احراء حمد غيرها كالكيسانيات والهارونيات والهارونيات والمحرد الرواية المحكود المحسن بن زياد وغيرها ومنها: كتب فير محمد ككتاب المحرد للحسن بن زياد وغيرها ومنها: كتب في كتب غير محمد ككتاب المحرد للحسن بن زياد وغيرها ومنها: كتب في الامالي لابي يوسف والامالي جمع املاء وهو ان يقعد العالم وحوله تلامذته في بالمحابر والقراطيس فيتكلم العالم بما فتحه الله تعالى عليه من ظهر قلبه في العالم، وتكتبه التلامذة ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتابا فيسمونه الاملاء في العالم، وتكتبه التلامذة ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتابا فيسمونه الاملاء في العالم، وتكتبه التلامذة ثم يجمعون ما يكتبونه فيصير كتابا فيسمونه الاملاء في العالم، والعلماء والي الله في المصير، وعلماء الشافعية يسمون مثله تعليقة ، وامابر وايات مفردة مثل رواية ابن سماعة ومعلى بن منصور وغيرهما في مسائل معينة.

وومرادرج بسائل النوادركا باور بيره مال النوادركا باور بيره مسائل بين جو بدلوره المدينة بهب سے معلول بين بير بيل بيل بيل بيل المام محد ما يارونيات ، جرجانيات ، رقيات ان كتب كوغير ظام الروايت اس ليے كہاجا تا ہے كوئك بيكت المام محد عيارت سے بيل وائي كتب معقول بين من كوئك بيل وائي كتب معقول بين من سائل محد عيارت كا علاء و ديگر حضرات كى كتب جيسا الم حسن بن زياد عيارت كى كتاب بيل المام محد عيارت كا علاء و ديگر حضرات كى كتب جيسا الم حسن بن زياد عيارت كى كتاب بيل الماء كى بين بيل وائي كتب معالى محد الماء كى بين بيل الماء كى بيل كى بيل الماء كى بيل كى بيل الماء كى بيل كى بيل كا بيل ماء كى بيل كى بيل كا بيل ماء كى بيل كى بيل كى بيل كى بيل كا بيل ماء كى بيل كا بيل ماء كى بيل كى بيل كا بيل ماء كى بيل كى بيل كا بيل ماء كى بيل ك

المراق المودية اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المحرا) معروف بيب كرافظ مشارك كااطلاق ان حفرات يرجوتاب جوآ تمركرام كے بعدآ على (فتاری رضویه مخرجه اج: ۳ اص: ٤٤٢) ﴿ نسخ المبسوط وشروحه ﴾ (واعلم)ان نسخ المبسوط المروى عن محمد متعددة واظهرها مبسوط ابي سليمان الجوزجاني وشرح المبسوط جماعة من المتأخرين مثل شيخ الاسلام المحروف بخواهر زاده ويسمى المبسوط الكبير، وشمس الائمة ع الحلواني وغيرهماومبسوطاتهم شروح في الحقيقة ، ذكروهامختلطة بمبسوط 🕇 محمد كما فعل شراح الجامع الصغير مثل فخر الاسلام وقاضي خان وغير هما 🤈 ﴿ مَفِيقَالَ ذَكُرِ هُ قَاصَى خَانَ فِي الجامعِ الصغيرِ والمراد شرحه وكذا في غيره. 📜 انتهى ملحصا من شرح البيري على الاشباه وشرح الشيخ اسماعيل النابلسي المبسوط کے نسخے اور اس کی شروحات جان ليجة اكمام محمد الداردة عمروى الممسوط كمتعدو لنخ بين ان مين سب ے مشہور نسخد ابوسلیمان جوز جانی کا ہے۔متاخرین علماء مثلاثیخ الاسلام بكر جو كه خوا برزاده كے لقب رہے مل ع شہور ہیں وغیرہ نے مبسوط کی شرح کی ہے،ان کی شرح کانام المبسوط الکبیر ہے۔ ی نیخی محس الائمہ حلوائی نے بھی اس کی شرح کی ہے بیتمام مبسوطات دراصل انمہبوط کی شروحات م بیں جنہیں ان حضرات نے امام محمد علی ارد کی المب وط کی عبارت کے ساتھ ملا کر کھھا ہے جیسا کہ م شم الجامع المصنعيس كشارهين مثلا**نخرالاسلام اورقاضي وغيره ن**ے اس طرز پرشرح للهي ہے، پس<sup>\*</sup> كهاجاتا بكة قاضى خان فاس ستلكوالجامع الصغير يس ذكركيا باوراس عمرادالجامع الصعفير كى شرح ہوتى ہادر يونمي ديگر كے بارے ميں \_(ان كاكلام ملس ہوا)\_ يتمام بحث ا امام بیری کی شرح الاشباه اور سیخ اساعیل تابلسی کی شوح دود سے تخصاف کرکی گئے ہے۔

﴿عدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول ﴾

ودرس عقود اداره ٥٥ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المناس

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی اداره فیضان رضا الواسط شاكردين -اوران كى تعدادكير ب-ان كحالات جانے كے لئے احزاف كى كتب ی طبقات اور تاریخ کی کتب کی طرف رجوع کرناچاہے۔صاحبین کے بعض شاگردوں کے نام یہ 🚍 و المراد ع. بعد دالے حضرات کے اساء یہ ہیں محمد بن سلمة جمد بن مقاتل بصیر بن سحی اور ابولھر قاسم بن سلام 🚼 بچھی متاخرین مجتبدین ان دلائل اور اسباب کی وجہ سے جوان پر ظاہر ہوتے ہیں ائمہ مذہب ہے 💽 اختلاف يمتفق موت بي-

﴿كتب النوازل والواقعات﴾

واول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب النوازل للفقيه ابي الليث م السمر قندي ثم جمع المشائخ بعده كتبا اخر، كمجموع النوازل والواقعات للنا طفي، والواقعات للصدر الشهيد. ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل 😩 م مختلطة غير مميزة كما في فتاوي قاضي خان والخلاصة وغيرهما ،وميز 💦 · بعضهم كما في كتاب المحيط لرضي الدين السرخسي، فانه ذكر او لامسائل 🖸 مع الاصول ثم النوادر ثم الفتاوي، ونعم مافعل:

كتب نوازل اور واقعات

ہماری معلومات کے مطابق وہ پہلی کتا بجس میں ان متاخرین جمتہدین کے قنادی 1 كوجمع كيا كياب فقيه ابوالليث سرقدى كى كنساب السنوازل ب- پرمشائح كرام عيرمة الله فرواقعات اورصدرهميدكي واقعات ب يجرمتاخرين علماء فان سائل كوباجم ملاكركهاب إلى جبياك فشاوى قاضى خان محلاصة الفتاوى وغيره كاطرز باوربعض حضرات نان المجيا مائل کوالگ الگ کر کے بیان کیا ہے جیا کرضی الدین سرحی کی کتاب المصحیط میں ہے ، ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں اولا مسائل الاصول کوذکر کیا ہے پھر تو اور کواور اس کے بعد فراوی کوذکر کیا ہے اور ان کا پیکام زبر دست ہے

ودرس عقود اداره ۵۴ فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره ۵۴

المرابع عقود اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المسنبين ببلكاس مين زكورتمام بى روايات امام محدكى بين تواس معلوم جواكه نوادركى روايات بااوقات ظاهر الرواية بوتى بين اورنبوادركى روايت عمراداصول كعلاوه بقيدكتب كى الم المالية إلى ال تكت كود بن تشين كر ليجة كونكه هداية كشارهين بهي ال مكت عافل رب بلكه ع العض شارهين في توظاهر الرواية اور رواية الاصول كدرميان فرق ند بون كي صراحت كي على المرابعض في يكان كيابك نوادر الرواية، ظاهر الروايكتي بوعق-ضمنی فواند هِم (١) زكوره مسلكي تفصيل كيلي بنايه شرح الهداية اور ردالمحتار كى عبارات يش خدمت إلى م على المرأة (الانها على المرأة (الانها على المرأة (الانها على المرأة (الانها إلى المحرم ( الى اداء الحج )وبه قال احمد ،وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج )وبه قال احمد ،وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج )وبه قال احمد ،وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج )وبه قال احمد ، وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج )وبه قال الحمد ، وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج )وبه قال الحمد ، وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج )وبه قال الحمد ، وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج )وبه قال الحمد ، وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج )وبه قال الحمد ، وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج ) وبه قال الحمد ، وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج ) وبه قال الم اداء الحج ) وبه قال الحمد ، وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج ) وبه قال الم اداء الحج ) وبه قال الحمد ، وقال صاحب التحفة (
إلى اداء الحج ) وبه قال الم اداء الحج ) وبه قال الم اداء الحج ) وبه قال الم اداء الحج (
المدال ا اذا لم يحرج المحرم الا بنفقة منها هل تجب عليها نفقته، ذكر في شرح ج القدوري رحمه الله انما تجب عليها نفقته ، لانها لا تتمكن من الحج الا بالمحرم ﴿ ي ،كما لا تتمكن الا بالزاد والراحلة ،وذكر في شرح الطحاوي رحمه الله انما 🕏 💆 تجب عليها نفقته ،و لا يجب عليها الحج .وفي التجريد :قال ابوحفص رحمه الله 💆 ي لا يجب عليها الحج حين يخرج المحرم بمال نفسه ، في القدوري : تنفق على محرمها للحج بها ،في المرغيناني: لا تجب نفقة المحرم ،او الزوج عليها ،وفي پ و المبسوط : عن محمد رحمدالله لاتجب نفقة المحرم عليها ، وفي القنية : كل من عليها قال: المحرم يمنع الوجوب ، هو الصحيح لقوله: الاتجب نفقة المحرم عليها م الله الشافعي رضي الله عنه : لا يجب الحج عليها حتى تجد رفيقاً محرماً او نسوة م م ثقات ، ولو بأجرة على الاظهر. (البناية شرح هداية، كتاب الحج ، فصل المواقيت الذي لا يحوز، ج٤، ص ١٥٤) (مع وجوب النفقة الخ) اي فيشترط ان تكون قادرة على نفقتها ونفقتة .قوله : (لمحرمها ) قيد بـه لانه لو خرج معها زوجها فلا نفقة له عليها بل هي لها عليه . النفقة ،وان لم يخرج معها فكذلك عند ابي يوسف ،وقال محمد : لا نفقة لها م لانها مانعة نفسها بفعلها سراج قوله (الانه محبوس عليها) اي حبس نفسه ودرس عقود اداره ٥٠ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحمد

المربي المفتى الداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى المعلى ا الراهدا) وقد فرق العلامة ابن كمال باشا بين رواية الاصول وظاهر الرواية حيث المرقال في شرحه على الهداية في مسئلة حج المرأة ماحاصله:" انه ذكر في مبسوط وطُرُ السرخسي ان ظاهر الرواية انه يشترط ان تملك قدر نفقة محرمها وانه ذكر في المحيط والدخيرة انه روى الحسن عن ابي حنيفة انها اذاقدرت على نفقة . و نفسهاو نفقة محرمها لزمها الحج، واضطربت الروايات عن محمد "اه. أشم قال: "ومن هنا ظهر أن مراد الامام السرحسي من ظاهر الرواية رواية روية ر الحسن عن ابي حنيفة والنصح الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول اذا مرا الح الممراد من الاصول المبسوط والجامع الصغيروالجامع الكبير والزيادات والسيسر الكبير، وليس فيها رواية الحسن بل كلها رواية محمد ،وعلم ان رواية ﴿ م النوادر قد تكون ظاهر الرواية، والمراد من رواية النوادر رواية غير الاصول المذكورة، فاحفظ هذا فان شراح هذا الكتاب قد غفلوا عنه وقد صرح بعضهم كي يعدم الفرق بين ظاهر الرواية ورواية الاصول، وزعم ان رواية النوادر لاتكون 😽

ظاهر الرواية اور رواية الاصول مين فرق كا ناپايا جانا

علامه ابن كمال ياشائي وواية الاصول أورظهاهم الرواية كورميان أسطرح بهر من فرق كياب، انهول في شرح هداية من عورت كي كاستديان كيا، حس كا خلاصه بيب: " ع مسوط الرحى يس بك ظاهر الرواية يب كورت يرج فرض مون ك في شرطيب ك ع عورت الي تحرم ك نفقه ك مقدار مال كي يهي ما لك بوء اور محيط اور ذخيسره ين مذكور ب كد س الم الم الم علم على الرامة علم مايد الرامة على كما كم المورت جب كداية اوراية محرم ك نفقه برقاور اعظ موقواس برج فرض ب()،اس بارے میں امام محد ملد اردد سے منقول روایات مصطرب میں ،اس ك بعد علامدابن بإشاف فرمايا كريبين في ظاهر بواكديبان ظاهر الروايت المام رهى كى مراد . 3. وهروايت ب المام حن في امام اعظم القل كياب التفييل عظاهر الرواية اور رواية الاصول كمايين فرق ظامر وكيا كيونكماصول عمرادمبسوط، اور المجامع الصغير الجامع الكبير الزيادات اورالسير الكبيرين إلى اوران كتب بين امام صن كى روايت موجود ودرس عقود اداره ۵۲ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴿ اداره ۵۲

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ تَعْلَمُ اللهِ مَنْ اللهُ المُعْتَى ﴾ المفتى ﴿ رسم المفتى ﴾ المفتى ﴿ الله الله المعتار على الدرالمحتار ، كتاب الحج ، مطلب في قولهم يقدم حق العد ، ج٣، ص ٢٩٤)

ابى حنيفة لايلزم منه ان تكون مخالفة لرواية الاصول فقد يكون رواية الحسن عن في ابنى حنيفة لايلزم منه ان تكون مخالفة لرواية الاصول فقد يكون رواها الحسن لعدم في كتب النوادر ورواها محمد في كتب الاصول وانما ذكر رواية الحسن لعدم الاصول وانما ذكر رواية الحسن لعدم الاصول الاصطراب عنيه بدليل قوليه واضطربت الروايات عن محمد وحيندفقول السرخسي انها طاهر الرواية معناه ان محمدا ذكرها في كتب الاصول فهي الحدى الروايات عنه.

وحينتك فلم يلزم منه أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية نعم تكون على وحينتك فلم يلزم منه أن رواية النوادر قد تكون ظاهر الرواية أذا ذكرت في كتب الاصول ايضا كهذه المسئلة فأن ذكرها في كتب الاصول وانما يصح ماقاله أن و كتب النوادر لايلزم منه أن لايكون لها في كتب ظاهر الرواية وعبارة المحيط في لوثبت أن هذه المسئلة لاذكولها في كتب ظاهر الرواية وعبارة المحيط في والدخيرة لاتدل على ذلك وحينتذ فلاوجه لجزمه بالغفلة على شواح الهداية في الموافق كلامهم لما قدمناه والله تعالى اعلم.

# ﴿تحقيق لفظ السير﴾

السيو جمع سيرة وهي الطريقة في الامور، وفي الشرع تختص بسيرة النبي المنظمة في المغرب: "وقالوا السير الكبير في مغازيه كذا في الهداية ..... قال في المغرب: "وقالوا السير الكبير فوصفوها بصفة المذكر لقيامها مقام المضاف الذي هو كتاب، كقولهم صلاة النظهر وسير الكبير خطأ كجامع الصغير وجامع الكبير..... لي.... انتهى ألى وحيد نذ فالسير الكبير بكسر السين وفتح الياء على لفظ الجمع المفتح السين وفتح الياء على لفظ الجمع المفتح السين وقتح الياء على لفظ الجمع المفتح السين وقتح الياء على الفظ المعرفة له .

لفظِ السيركي تحقيق

السير، سيرة كي تع بين اصطلاح بين بي المعلقة على مون الوانجام دين بين جوطريقة اختياركياجاتا في المعلقة على المعلقة المعلقة

بع مبسوطاس نام كساتفوشهور ب-بحرالرانق باب صلوة العيد مين علامها بن تجيم في عاية البيان كوال في المحدالية البيان كوال في المحدالية الميان كالب و المحدالية الموالية المالية المالية المحدالية الموالية المالية المحدالية الموالية المحدالية الموالية المحدالية المحدالية

میں نیزب حوالوائق میں یہ بھی ہے کہ: "السجامع الصغیر کواہام محمد الدائق میں یہ بھی ہے کہ: "السجامع الصغیر میں کواہام محمد الدائق میں کہ السجامع الصغیر میں ہوگا ای پڑل کیا جائے گا" (ان کا کلام میں کمکس ہوا)۔

#### ضمني فوائد

.... العناية على هامش فتح القدير ، كتاب الطهارة ، با ب التيمم ، ج ١٠ص ١٣٩ ـ

المح الرائق، كتماب الصلورة باب تحب صلورة العيد على من تحب عليه

لحمعة، ج٢، ص٢٤٧ \_

المرجع السابق.

ودرس عقود اداره ١١ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المرادة الم

يضان رضا ﴿رسم المفتى﴾ العني

اداره فیضان رضا عقود په اداره فیضان رضا معنی فواند

١٩١٠ - ١٩١٠ السير ، ج ٢٤ ص ١٩١ -

و المناس المغرب في ترتيب المعرب ،باب السين المهملة ،السين مع الياء التحتالية .

﴾ المستهر المسوط بالاصل وذا لسبقه السنة تصنيفا كذا المستوط على المرتب المستوط بالاصل وذا السبقة السنة تصنيفا كذا المستوط المستولية الم

الجامع الصغير بعده فما فيه على الاصل لذا تقدما

فَظِمُ مِسُوطَ كَ بعد المجامع الصغير باتى كتابول عنقدم بالبذا بوبات المجامع الصغير -- بين بوداى ويت مسؤط مقدم ب-

السير الكبير فهو المعتمد السير الكبير فهو المعتمد

چيش سب آخرى منقول تصنيف السير الكبير ب، پس يبي معتمدب

## ﴿روايات الاصول وغيرها﴾

قدمنا ان كتب ظاهر الرواية تسمى بالاصول ومنه قول الهداية في باب التيمم في قدمنا ان كتب ظاهر الرواية تسمى بالاصول ومنه قول الهداية في باب التيمم في السياس وعن ابنى حنيفة وابنى يوسف في غير رواية الاصول .... الخ قال من الشراح .... عند الاصول رواية الاصول رواية الدوادر والامالي والرقيات والكيسانيات في والمبسوط ورواية غير الاصول رواية النوادر والامالي والرقيات والكيسانيات في والهارونيات "انتهى، وكثيرا ما يقولون: " ذكره محمد في الاصل، ويفسره في الشراح بالمبسوط، اشتهر به من بين باقي

وقال) في البحر في باب صلاة العيد عن غاية البيان: "سمى الاصل اصلا لانه بين التهي وقال: وقا

ودرس عقود اداره ١٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ المُحَالِمُ الْمُحَالِمُ الْمُعَلَى الْمُحَالِمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی﴾ الخاره فیضان رضا

﴿ سبب التأليف للجامع الصغير ﴾

الم المسبب تاليفه انه طلب منه ابو يوسف ان يجمع له كمايرويه عنه ابى الم وسبب تاليفه انه طلب منه ابو يوسف ان يجمع له كمايرويه عنه ابى الم وسبب تاليفه له ثم عرضه عليه فاعجبه وهو كتاب مبارك يشتمل على الف الم وخمسانة واثنين وثلاثين مسئلة كماقال البزدوى، وذكر بعضهم ان ابايوسف مع جلالة قدره لايفارقه في سفر ولا حضر، وكان على الرازى يقول: "من فهم الم هذا لكتاب فهو افهم اصحابنا، وكانوا لايفلدون احدا القضاء حتى يمتحنوه به،

جامع صغير كي تاليف كاسبب

روفى) غاية البيان عن فخرالاسلام: "ان الجامع الصغير لما عرض على ابى روفى) على ابى روفى على ابى روفى المتحسنة وقال: حفظ ابو عبدالله الا مسائل خطا في روايتها عنه فلما معلى المنطقة ولكنه نسى وهى سبت مسائل ذكرها المنطقة ولكنه نسى وهى سبت مسائل ذكرها المنطقة في البحر في باب الوتر والنوافل.....

غدایة البیان میں امام فخر الاسلام مبددة الله المام منقول ہے کہ البحدا مع الصغیر جب البحد مع الصغیر جب امام ابو یوسف کی بارگاہ میں پیش کی گئی تو آپ ملیدارترہ نے اس کی تحریف وتو صیف بیان کی اور رہ ۔

فر مایا ''ابوعید اللہ محد علیدارترہ نے مسائل اچھی طرح یاد کئے ہیں ، ہاں امام اعظم سے مسائل نقل کرنے سیا

ودرس عقود اداره ۱۳ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المنافعة

﴾ آپ کے والد پرمیرا ۵۰۰ رویے کا قرض تھا،اس بیٹے نے غلام اور قرض خواہ دونوں کی تضدیق المروى ، تواس صورت ميس كيا موكا؟؟ امام تكه عليه الرحة فرمات ميس كدوه غلام آزاد موجائيكا اوروه كام الط كاج كرك بمقدار قرض رقم جمع كرے كا اور قرض خواه كوادا كرے كا- امام الولوسف مليدارد فرماتے ہیں کہ میں نے امام عظم ملی ارجة سے ميفل کيا ہے کدوہ فوري طور پر آزادند ہو گا بلکدوہ کام کاج کر کے بمقد اوقرض رقم جمع کرے گا چروہ رقم ادائیکی قرض کی مدیس قرض خواہ کودی جا لیگی ع اس كے بعد غلام آزاد جو گائل سعى كي عرصه مين وه بدستور غلام ہى رے گا۔ بحرالرائق ش بزجل مات، وترك ابنا له وعبدا، لا غير فادعى العبد: ان كم الميت كان اعتقه في صحته وادعى رجل على الميت الف دينار. وقيمة العبد ا الف. فقال الابن: صدقتما. يسعى العبد في قيمته وهو حر وياخذه الغريم بدينه وقال ابو يوسف: انما رويت لك: مادام يسعى في قيمته انه عبد . (البحرالرائق، كتاب الصلوة، باب الوتر،ج٢،ض١٠٠) = ﴿الفرق بين الصغير والكبير ﴾ (وقال)في البحر في بحث التشهد: "كل تاليف لمحمد بن الحسن موصوف بالصغير فهو باتفاق الشيخين ابي يوسف ومحمد بخلاف الكبير فانه لم يعرض ﴿ مل على ابي يوسف" .....إ....انتهى. صغيروكبير مين فرق بحوالرائق ،تشهد کی بحث کے من میں ہے کہ امام محدی ہروہ تالیف جو سنجر کے میں ساتھ موصوف ہے وہ صاحبین کی متفق علیہ کتب ہیں، بخلاف ان کتب کے جولفظ تحبیسو کے ساتھ موصوف میں کیونکدان کتب کوامام ابو پوسف عیداردہ کے سامنے بیش نہیں کیا گیا۔ .....البحرالرائق ، كتاب الصلوة بهاب التشهد ، ج١، ص ، ٦٣٠ (وقال) المحقق ابن امير الحاج الحلبي في شرحه على المنية في بحث ودرس عقود اداره ١٥ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المحمد

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحال الرسيب كدامام الوليوسف مليه اردية فرمات بين: نومسلمه مهاجره حامله بويانه ، دودونون صورتول مين اس المعرات الكاح جائز م بال حاملة بون كي صورت مين الس تقريت ميين كي جائ كي-وع الرائق مين بي فان منها مااذا خرجت المراة مسلمة او ذمية وتركت زوجها في دار الحرب فيا فادانها اذا بانت فلا عدة عليها أن لم تكن حاملا فتزوج للحال عندالامام وقالا صاحباه عليها العدة وقيد بالحامل لان الحامل لايصح العقد ﴾ عليها حتى تضع حملها . تتارخانيه سي مي كر"فان كان الخارج هو المرأة فلا عدة عليها عند ابي حنيفة لْحِ خلافالهما .... وان كانت حاملا لم تتزوج حتى تضع حملها وعن ابي حنيفة انه ﴿ و يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضع (تتاريخانية اكتباب الطلاق انوع منه في نكاح اهل الحرب،ج٣٠ض ١٣٩) و القدرين م اذا حوج احمد الزوجين مهاجرا وقعت الفرقة وهذا اذا كان ع الخارج منها المراءة ووقعت الفرقة اتفاقا هل عليها العدة ؟ فيها ﴿ الخلاف،عندابي حنيفة لا فتزوج للحال الا ان تكون حاملا فتكون تربص م وقال ابويوسف: لا يقع عليها وقال محمد : يقع. (فتح الفدير، كتاب النكاح بباب نكاح اهل الشرك، ج٣ص ٤٠٥)

(فنح الفدور کتاب النگاح ، باب نگاح اهل الشرك ، ج اص ۱۰ ؛)

مثل مسئله نمبر ۵: دو بھائیوں کے مشتر کہ غلام نے اپنے آقاؤں کے باپ کوتل کردیا ، اور ان دونوں کے بھائیوں بین سے ایک نے قاتل کو معاف کردیا تو اس کا تل پر قصاص یا دیت وغیرہ لازم ہوگ ہے جا کہ بھائیوں کا ایک مشتر کہ غلام ہواور وہ غلام اپنے آقاؤں کے والدکو می یا نہیں ؟ خلاصہ میہ ہے کہ اگر دو بھائیوں کا ایک مشتر کہ غلام ہواور وہ غلام اپنے آقاؤں کے والدکو می میں کے والدکو می میں ہے ایک بھائی اس غلام کو معاف کردے تو، امام مجم علیہ اردیفر ماتے ہیں اس غلام پردیت اور قصاص نہیں ہے ، جبکہ امام ابو پوسف فرماتے ہیں ، جس بھائی نے معاف ہے۔

ع المراح وه دو وسرے بھائی کو چوتھائی دیت ، یا غلام کی نصف قیت اواکرےگا۔ (البحر الرائن ، کتاب الدیات، باب حنایة المسلوك ،ج ٩ ، ص ٢٢٥)

کے مسئلے قبر ۲: ایک شخص مرض موت میں ہے،اوراس کا ایک غلام اور ایک بیٹا ہے، آتا کے مرنے کے سیالی مسئلے میں اس کے اس بعد غلام نے دعوی کیا کہ حالت صحت میں آتا نے مجھے آزاد کر دیا تھا اور ایک آ دی نے دعوی کیا کہ سیالی مسئلے کا معمد اللہ معلی میں اس میں میں میں میں میں میں م

في اداره ١٣ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحدد المعنى المعنى

# ﴿سبب التاليف للسير الكبير ﴾

(وذكر )الامام شمس الاتمة السرخسي في اول شرحه على السير الكبير:" هو آخر تصنيف صنفه محمد في الفقه .... ثم قال: وكان سبب تاليفه ان السير الصغير وقع بما عبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي عالم اهل الشام فقال لمن الله الكتاب؟ فقيل لمحمد العراقي، فقال: مالا هل العراق والتصنيف في هذا ع الساب افانه لاعلم لهم بالسيرومغازي رسول الله المسلطة، واصحابه كانت من جانب الشام والحجاز دون العراق فانها محدثة فتحا ،فبلغ ذلك محمدا فغاظه الكتاب الكتاب السامتي صنف هذا الكتاب السام.....

ج فحكى انه لما نظر فيه الاوزاعي قال: لولاماضمنه من الاحاديث لقلت انه ع يضع العلم وان الله تعالى عين جهة اصابة الجواب في رأيه، صدق الله العظيم ﴿ الفرق كل ذي علم عليم في ثم امر محمد ان يكتب هذا في ستين دفترا وان ي يحمل على عجلة الى باب الخليفة، فقيل للخليفة قد صنف محمد كتابا يحمل

على العجلة الى الباب فاعجبه ذلك وعده من مفاخر زمانه.

## السير الكبير لكهني كاسبب

الم مس الا ممرضى ف السيس السكبيس ك شرح كى ابتداء ين فرمايا: "السيس م الكبير المام محمد الدارد كي فقد مين آخري تصنيف ب- يحرفر ماياك السير الكبيرك تاليف كاسب ر السيس السعيس ناى كتاب شام كعالم عبدالرطن بن اوزاع كم باتحا في أو انبول نے استفسار کیا کہ بیرکتاب کس نے لکھی ہے؟ تو عرض کیا گیا محد عراقی نے میرین کرامام اوز اعی علیہ العدف فرمایا کدابل عراق کو بدی نہیں کدوہ سیر کے میدان میں کوئی تصنیف کریں کیونکہ انہیں 🕺 سير اور حضو عاليك اوران كے اصحاب 🚓 كى جنگوں كا حال معلوم نبيل، كيونگ بير جنگيس شام و تجازيس و مرس ال مين مين اليرواق عراق كے محدث مين اور عراق تو الجني حال مين فتح موا۔ جب يہ بات امام م محسط الرويد كونتيجي تو آپ طيدارجمة جلال مين آگئة اور آپ مليداروية نے اپني ذات كور يكرمصروفيات م اداره ١٠ فيضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ١٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

السميع: "أن محمدا قرأ اكثر الكتب على ابي يوسف الا ما كان فيه اسم الكبير فانه من تصنيف محمد كالمضاربة الكبيروالمزارعة الكبير والمأذون م الح. الكبير والجامع الكبير والسير الكبير ....! انتهى. (وذكر) المحقق ابن الهمام كما في فتاوي تلميذه العلامة قاسم: " ان مالم يُح ع يحك محمد فيه خلافا فهو قولهم جميعا". محقق الن امير حاج على المدردة الذالقرى في شرح صنيه المصلى كى بحث التسميع من الله الله المام محد عليه الروية في التركت كي قرأت المام الولوسف عيد الرويس كم سامن كي ب الم فلم ما الن كت كي من يل لفظ كبيس آتا ب يكتب المام فحد عليه ارد كي مين جيها كه المصاربة الكبير ،المزارعة الكبير ،الماذون الكبير، الجامع الكبير ،السير الكبير (ال

محقق ابن جام كے شاكر دعلامة قاسم كے فقادى ميں علامه ابن حام كا يقول ذكر كيا كيا ہے "جن ج مسائل میں امام محمد عاید ارجه اپنی کتابول میں اختلاف و کرنمیں کرتے وہ اسمہ خلاف کی منفق علیه رائے ،

#### ضمني فوائد

ا ا ا جان ليجة كرفقه في كرمسائل كي تين قتمين بين ا المام الوصيف عليارات كيان كرده مسائل-المرام الولوسف ميدارد اورامام محد عيداره واور مكرشا كردول كي بيان كرده مسائل -بيطي المجير الميدين آفي والفقها مرام رهم اللدائمام كي بيان كرده وه مسائل جن ين انبول في امام ع اعظم مليارون كاصول وتواعد كويش نظر ركها ب-ان تین قتم کے سائل میں ب سے مقدم پہلے غیر کے سائل ہیں ، پھر تیسر سے غیر کے اور پھر ﴾ دوسرے نمبرے ، کیونکہ جن مسائل کی بنیاداول تا آخرامام اعظم علیہ ارت کے اصولوں پر ہے وہ دیگر ائد كاقوال كى بسبت المام المقلم الدارية كاندجب كزياده قريب إلى-

المجيد الماره ١٦ فيضان رضا المفتى المفتى المفتى المفتى المحجيد

ار علی اس کتاب کی تصنیف میں مشغول ہو گئے حتی کہ یہ کتاب مکمل ہوگئی۔منقول ہے م ے کامام اوزاعی عدارہ = نے اس کتاب کود کھ کرفر مایا کہ ریم کتاب اگراحادیث مبارکہ پرمشتل نہ 🗲 بط الم موتی تومیں یمی کہتا کدانہوں نے بیر کتاب اپنی طرف سے گھڑی ہے۔اللہ ﷺ نے ان کی رائے کو 🙀 درست جواب كى بحث كيليم عين فرمايا ب الله الله في فرمايا ﴿ وفو ق كل ذى علم ، عليم (دوسف ٢٦١) كرفام محد عليارون في الوكول والكراس كتاب كوسائه ورجر ول مس الها . ﴾ جائے اور ایک گاڑی میں ڈال کرخلیفہ کے دروازے پر پہنچایا جائے ،خلیفۂ وقت بیر کتاب و کیھر کھ الربهة خوش بوااوراس كتاب كى تصنيف كواية زمائ كة قابل فخر كارنامول مين شاركيا-و ..... المسلم مطبوع راسم المفتى كمتن اور شوح السير الكبير للسوخسى كالقاظش وفيه مزيد : فلما نظر الاحتماف بعث اولاده ع الى مجلس محمد رحمه الله ليسمعوا منه هذا الكتاب ،وكان اسماعيل بن ع يع توبة القنزويني مؤدب اولاد الخليفة ،فكان يحضر معهم ليحفظهم كالرقيب، 🙀 · ف مع الكتاب .ثم اتفق أن لم يبق من الرواة الا اسماعيل بن توبة وابو سليمان 🔁 ع الجوزجاني افهما رويا عنه هذا الكتاب. ﴿منهج الاخذ للمجتهد والمقلد ﴾ (وفي ) شرح الاشباه للبيري: " قال علماؤنا اذا كانت الواقعة مختلفا فيها عجم ع فالافضل والمختار للمجتهدان ينظر بالدلائل وينظر الى الراجح عنده، سي ﴿ والمقلد ياخذ بالتصنيف الاخير وهوالسير الاان يختار المشائخ المتأخرون ﴿ اع خلافه فيجب العمل به ولوكان قول زفر ". مسائل مختلفه میں مجتھد اور مقلد کے لئے روایت لینے کی نہج کا اعتبار

المام بيرى كى شرح الانشباه يس ب: " بمار علما فرمات بي جب كوكى مستلة مخلف فيد س

ہوتو بجہتر کے لئے افضل اور مختاریہ ہے کہ وہ ولائل میں غور وفکر کرے اور جواس کے نزویک ران جسم

المارة فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المناهِ المناهِ المناهِ المناهِ الله المناه المنا الموسبواس كى طرف نظر كرے اور مقلدامام محمد عليه ارجيد كى آخرى تصنيف ميس مذكور روايت برعمل كرے اور م ووآخرى تعنيف السيد الكبيس ب-بال الرمشائخ كرام طيرت الذالمام في ال كرفاف يط روايت كواختيار كيابوتو مقلد راس قول رهل كرنا واجب باكر چدد وقول امام زفر مايارد كابو(١)-ج (١)اقوال انبه پر عمل کرنے کی ترتیب کے متعلق دو اهم هدایات: 🖊 🖈 میں اور کھیں کہ اصولی اعتبار ہے تو وہی تفصیل ہے جوعلامہ شامی نے بیان کی کیکن اگر بعد 🔷 مجمع میں آنے والے حفی ائر مجتھدین نے بعض صورتوں میں قوت دلیل اور بعض صورتوں میں زمانہ ہو ج · کا بدلنے یا ترج و ضرورت کی وجہ ہے کسی دوسرے قول پرفتو ک دیا تو ای پڑھل کیا جائے جو بعد والول 🕈 آنوی دیا۔/ ♦/ اوپر جوز تیب ذکری تی بود عوام اور عام علاء کے لئے بیکن اگر کوئی ایسا الم ہے جواجتہاد کے مرتبے بریکنی چکا ہوتو اس پر لازم نہیں کدامام کے قول پر ہی ممل کرے بلکہ وہ ج خوداجتهادكر اورجس كاقول اس كى نظريين دلاكل كى روشى بين مضبوط نظراً سے اس يوشل كرے ج الیاعالم وہ ہوتا ہے جواینے امام کے مذہب کی بھر پور معلومات رکھتا ہو بختلف اقوال 🚯 کے درمیان فرق کو پہچامتا ہے،ان اقوال کے منشاء اور دلائل کو جھتا ہوا وراپنے زوراستدلال،ملکہ ت استباطاورتوت اسخراج محتلف اتوال میں ایک کودوسرے پرتر جیج دے سکتا ہو۔ (آداب فتری ، ص ۱۵۳)

م الم الشهيد فهو الكافى للحاكم الشهيد فهو الكافى الم الم الشهيد فهو الكافى الم الم الم الم الم الم الم الم الم ان چركتب كوكتاب السكسافسي تمع كرتى بجوحاكم شميد كي تصنيف به بس يك كتاب كفايت من الم الم الم الم الم الم الم الم

التحديد النقول ليس يعمل بخلفه وليس عنه يعدل.

ی اس میں منقول مسائل قابلِ اعتماد ہیں ان کے برخلاف اقوال پڑمل نہیں کیا جائے گااوراس کتاب میں ۔ کے مسائل سے عدول نہیں کیا جائے گا۔

ودرس عقود اداره ١٩ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المحمد

اداره فيضان رضا ﴿ ورسم المفتى ﴾ أ المستمي في طبقات مين كي اشعار مبسوط مرضى كي تعريف مين ذكر كي ان مين ع بجهد مين -المراج المراجس المراجس الله هو البحر والدر الفريد مسائله على تم ير مبسوط كوتهام لينالازم بكريمايك مندر باوراس كرمسال منفردو يكتاموني مي ع المسائلة الاعليه فانه يجاب باعطاء الرغائب سائله ورتم ای پراعتاد کرو،اس کے سائل کواس کی مرغوب چیزیں عطاکر کے جواب دیاجاتا ہے۔ في (قال) العلامة الشيخ هبة الله البعلي في شرحه على الاشياه: المبسوط للامام الكبير محمد بن محمد بن ابي سهل السرخسي احد الاثمة الكبار المتكلم خ الفقيه الاصولي لزم شمس الائمة عبد العزيز الحلواني وتخرج به حتى صار إ انظر اهل زمانه واخذ بالتصنيف واملى المبسوط نحو خمسة عشر مجلدا وهو ركم ﴿ فِي السَّجِنِ بِاورْ جِندِ بِكُلُّمةً كَانِ فِيهَا مِنِ الناصِحِينِ تَوْفِي سِنةَ اربِعِمائة وتسعين علامة فعمة الله بعلى في انى شوح الاشباه من فرماياً "مبسوط امام كمير مراين و و محدانی مل سرحی طیرون الله القوی کی تصنیف ہے جوائمہ کیار بلیرون الله افغار میں سے میں مشکل فقیداور 🛂 اصولی میں ۔آپ ملیارہ نے محس الائمہ عبدالعزیز حلوانی علیارت الله القری کی صحبت کولازم کرلیا 🧖 ت اورا ہے ماہر ہو گئے کدائے زمانے کے سب سے زبروست صاحب نظر ہو گئے۔ پھرآپ میدارات تصنيف مين مشغول ہو گئے اور مقام اوز جند ميں بحالتِ اسيري پندره جلدوں ميں المهب و طاكوكھا بيجسر الله على الرود كي جيل مين جان كاسب الك كلمة قاجوات ما الرود في نفيت كرت موسا كى كما تفا\_آ ب مايارد كى وفات ووسم يلى بوكى -﴿مبسوطات الحنفية﴾ يط وللحنفية مبسوطات كثيرة منها لابي يوسف ولمحمد ويسمى مبسوطه عٌ بالاصل ومبسوط الجرجاني ولخواهر زاده ولشمس الانمة الحلواني ولابي الج اليمسر البزدوي ولاحيه على البزدوي وللسيد ناصر الدين السمر قندي ولابي إ الليث نصر بن محمد، وحيث اطلق المبسوط فالمراد به مبسوط السرخسي مذا وهو شرح الكافي ءوالكافي هذا هو كافي الحاكم الشهيد العالم الكبير ورس عقود اداره المفتى ا

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی﴾ المحمی المحمی المحمی المحمی المحمی المحمی المحاکم المحمی المحاکم المحمی المحاکم المحمی المحاکم المحمی المحمد الم

ه قال فتح القدير وغيره: "ان كتاب الكافي هو جمع كلام محمد في كتبه و الست التي هي كتبه و الشباه المست التي هي كتب ظاهر الرواية " الست التهي (وفي ) شرح الاشباه الم المعلامة ابراهيم البيرى : "اعلم ان من كتب مسائل الاصول كتاب الكافي و في المحكام الشهيد وهو كتاب معتمد في نقل المذهب شرحه جماعة من المشايخ و المشهور بمبسوط السرخسي "انتهى.

حاکم شھید کی الکافی

فقت القدير وغيره بين فرمايا: "كتاب السكافي امام محد بايد الرعة كاس كلام كامجوده في السيح التحديد القدير وغيره بين فرمايا: "كتاب السكافي امام محد بايد الزائد كالم مكسل موا) - في علامه بيرى كي شرح الاشباه بين بين بالله يخيز "مسائل اصول كي كتب بين بين الم معد دالدين شهيد كي كتاب السك افي به نقل قد بب يحوال بي حوال بي بياي قابل اعتاد في التاب بين من من المن كتاب السك المن اليك جماعت في اس كي شرح كي بين مين مين من المن التي جماعت في اس كي شرح كي بين مين من المن المنام كي التي من من المن المنام كي المنام كي المن من المنام كي المنام كي المنام كي المنام كوارك المنام كوارك المنام كوارك المنام كوارك المنام كي المنام كوارك كوا

عمنى فانده

...... المنافق (البحر الرائق كتاب الحج ،باب الحنايات، ج٣،ص١٦ ملحصاً.)

﴿مرتبة المبسوط للسرخسي﴾

رقال)الشيخ اسماعيل النابلسي:" قال العلامة الطرسوسي مبسوط السرخسي و العلامة الطرسوسي مبسوط السرخسي و المرابع ا

سرخسی کی المبسوط کا مرتبه

قی بیشنی اساعیل نابلسی نے فرمان کیا علامہ طرطوی نے فرمایا کہ مبسوط سرخسی کے خالف ، کی ا کی قول پڑھل نہیں کیا جائے گا اور نداس (مخالف تول) کی طرف مائل ہوا جائے گا۔ اور مبسوط کی فرق کی سرخسی کے مطابق ہی فتوی و یا جائے گا اور ای پراعتا و کیا جائے گا'۔

و فكر) التميمي في طبقاته اشعار اكثيرة في مدحه منها ما انشده لبعضهم.

اداره ٢٠ فيضان رضا ﴿ سَمَ المفتى ﴾ الحارة ٢٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمدة

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی العَمَى الرمحمد بن محمدبن احمدبن عبد الله، ولي قضاء بخاري ثم ولاه الامير المجيد هرصاحب خراسان وزارته ،سمع الحديث من كثيرين وجمع كتب محمد بن الحسن في مختصره ،هذا ذكره الذهبي واثني عليه ،قال الحاكم في تاريخ نيسابور :مارأيت في جملة من كتبت عنهم من اصحاب ابي حنيفة احفظ , للحديث واهدى برسومه وافهم له منه، قتل ساجدا في ربيع الآخر سنة اربع احناف کی مبسوطات ائماحناف كى مبسوط كنام كى كتابين بين من جملاس بين مبسوط الجرجانى و بخوا ہرزادہ کی مبسوط بھس الائمہ حلوانی کی مبسوط ، ابوالیسر بردوی کی مبسوط ، ان کے بھائی علی م والمستوط مسيد تا صرالدين كي مبسوط والولايث تقرين محركي مبسوط وجب افظ مسسوط مطلق بولاجاتا ہوا ک صراد مبسوط مرحی ہوتی ہے۔جو کدالک افسی کی شرح ہے۔اور کتاب ت الكافى سے يهال مرادعا كم شهيدعالم كبير تحدين احمد عبدالله كى كتاب الكافى ب-آپ عيه 🗜 ولله اردية بخاراك قاصى في في خراسان كر بادشاه امير جميد في آپ مليه ارديكوا بناوز يربنا يا تفار آپ مليه ہے ارور نے کی محدثین سے احادیث کا ساع کیا اورا پی مخضر میں امام محمد ملیارور کی کتب کوجمع کیا۔اس 🎒 بات كاذكرامام وجى عدره الدالق في كيا اوراس كارنامه برآب عد الرود كي تعريف وتوصيف بيان بير مَنْ ﴾ كا - حالم في تاريخ نيشبافور (نيشاپور) ين لكها: "مين في ائتما حناف مين جن عديث 1 لکھی ہان میں ان سے بڑھ کر احادیث کا حافظ ، اور تو اعد حدیث کی معرفت رکھنے والا ، اور ان ج م است زیادہ احادیث کے معالی سی والانہیں دیکھا۔ انہیں رہے الآخرے مہینے میں ماسوس پیس میں المر تجدے کی حالت میں شہید کردیا گیا'۔ الم الله الما الم الله الم الله الم الله الم الله الم المنتفى والاشارات وغيرها وقول مُ السرخسي فرأيت الصواب في تاليف شرح المختصر لا يدل على ان مبسوط 🚼 تخ السرخسي شرح المختصر لا شرح الكافي كما توهمه الخير الرملي في حاشية الاشباه، فان الكافي مختصر ايضالانه اختصر فيه كتب ظاهر الرواية م كما علمت، و قبد اكثر النقل في غاية البيان عن الكافي بقوله قال الحاكم

اداره ۲ فيضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ۲ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمدة

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ الداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ السمى بالكافى ، والله تعالى اعلم .

الله المستقلم بان عن ابي حنيفة جاءت روايات غدت منيفه. المستقل المستقلل المستقل المستق

ان میں بعض کوامام عظم علیدارت الله الاکرم نے اختیار کرلیااور بقیدان کے دیگر دفتاء اختیار کرتے ہیں۔
میں کہ اللہ میں گئی کئی لغیرہ جو اب کیما علیہ اقسم الاصحاب .
میں کیس فقہ خفی میں امام عظم علیہ ارحمة اللہ الاکرم کے سواکسی کا قول نہیں جیسا کہ اس پر اشمہ احماف نے میں اٹھائی ہیں۔
میلی قسمیں اٹھائی ہیں۔

# ﴿ضابط الترجيح بين الاقوال المختلفة﴾

ع اعلم بان المنقول عن عامة العلماء في كتب الاصول انه لايصح في مسئلة لمجتهد و المحتهد و المحتهد و المحتهد و المحتهد و المحتهد و المحتهد بعده بشهادة قلبه كما في بعض كتب الحنفية المشهورة.

وفى بعضها انه ان لم يعرف تاريخ، فان نقل فى احدا لقولين عنه مايقويه فهو م المنه و المن

الم المحلف بي توجيان مين افقدواروع سمجاس كالتاع كرے، كما قلدمناه المحمون المحيط والهندية (جياكم فمحيط اور هنديه كوالے الل وكركرويا الح ب)،السراجيه يم تنوير الابصارين بي عيد اذا اختلف مفتيان في جواب حادثة اخذ بقول افقههما بعد ان يكون اورعهما لعنى جبسى خادشين ومفتول كااختلاف موتوان مين افقه پر بيز گار كے قول كواختيار كرے اور اگر تفقه مين متقارب اور ورع مين يكسال بين ي تواب كثرت رائ كي طرف ميل كريد فيان مطنة الاصابة فيها اكثر عند من لا يعلم من م اعداد له عند ربه عزو جل لینی کیونکه اکثریت کی دائے میں درتی کا اختال زیادہ ہے بیچیز نہ المج جانے والے کے لیے عند اللہ کا براعدر ہے اور اگر اکثریت بھی سی طرف نہ ہوں مثلا جار متفقہ و الما وردوا كي طرف جي توجس طرف ول كوائل و كريد احسن يا احوط في الدين عيد و الطرف يل اولى مورند مخاريب كرجس برعام لكرك معين الاحكام ميل ب ﴿ ذَكُرُ الحسن بن زياد في ادب القاضي له الجاهل بالعلم اذا استسقى فقيها فافتاه على ي بقول احد احد بقوله ولا يسعه ان يعتدي الى غيره وان كان في المصر فقيهان ﴿ الم كالاهما رضا يأخذ عنهما قان اختلفا عليه فلينظر ايهما يقع في قلبه اله اصوبهما م وسعدان ياخذبه فان كانوا ثلثة فقهاء واتفق اثنان اخذ بقولهما ولا يسعه ان يعتد الى قول الثالث يعن صن بن زياون ابى كابادب القاصى مين وكركيا كروكي وي مع جابل جب کسی فقیہ ہے سوال کرے اور وہ اسے کسی ایک قول پر فتوی دے تو وہ اس فتوی کواپٹائے 🎍 ہ اور غیر کی طرف جانے کی اس کواجازت نہیں۔ اگر شہر میں دومساوی فقید ہوں تو دونوں سے جاہے مع رجوع کرے ،اگر دونوں میں اختلاف ہوتو اے جاہئے کیغور کرے جس کی بات دل میں درست ﷺ سمجھے اس کوا پنائے تو پیر جائز ہے ،اورا گرشهر میں تین فقیہ ہوں اور دو کی رائے مثفق ہوتو ان کی بات کو ' عطى اپنائے اور تيسرے كى طرف رجوع كى تنجائش اے ندہوكى - (فتاوى رضوبه ،ج٨١،ص٤٩٤) . ﴿الفرق بين اختلاف الروايات والاقوال﴾ (واعلم)ان اختلاف الروايتين ليس من باب اختلاف القولين، لان القولين نص المجتهد عليهما بخلاف الروايتين، فالاختلاف في القولين من جهة المنقول علم ودرس عقود اداره ٥٥ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ العاره فیضان رضا المسالصحيح عنده والافان وجد متبع بلغ الاجتهاد في المذهب رجح بمامر من هرالمرجحات ان وجد والايعمل بايهما شاء بشهادة قلبه وان كان عاميا اتبع 🗲 مَطُّ الْ فَتُوى الْمُفْتِي فِيهِ الاَتْقِي الأَعلم وان كان مَتَفَقَّها تَبِع المَتَاخِرِين عمل بما هو اصوب واحوط عنده كذا في التحرير للمحقق ابن الهمام. ....ا مختلف اقوال میں ترجیح دینے کا ضابطه جان لیجئے! کہ عام علاءے کتب اصول میں یکی منقول ہے کہ ایک مسئلہ کے بارے م الله على كى جمتيد كے دوقول ہونا تناقض كى بناء پر درست نہيں ہے(1) \_ پس اگران دونوں ميں كسى قول 🔨 غ کا متاخر ہونا معلوم ہوجائے تو وہی قول رجوع کے طور پر متعین ہوگا۔اور اگر ووتوں میں ہے کسی 🗲 قول کا متاخر ہونا معلوم نہ ہو کے تو بعد میں مجتمد کو پراپی قبی شہادت کے ڈریعے ایک کوراج قرار و یناواجب ہوگا جیسا که احناف کی بعض مشہور کتب میں اور بعض دیگر کتابوں میں ہے کہ اگر دونوں اقوال کی تازیخ معلوم ندتوا مام صاحب ملیه اردیه بے منقول دولوں اقوال میں ہے اگر کئی کے ساتھ 😩 کوئی ایسی شے ہوجواس تول کوتقویت دے رہی ہوتو وہی قول امام صاحب ملیدارد یے نزد کیے بھے 🧲 ع ماناجائے گا۔ اور اگریہ بھی ندمعلوم ، تو اگر کوئی الیا مقلدموجود بوجو اجتھاد فی السمذھب کے ع درے پر فائز ہوتو وہ مالیل مذکورم - قات کے ذریعے ترج دے گا، بشرطیکے مرج موجود ہوور خلبی 🚨 شہادت کی بنیاد پر دونوں میں ہے جس قول پر چاہے عمل کرے گا۔اورا گرعام محض ہوتو مثقی اور مفتی پھیر میں کے فتوی کی پیروی کرے گا۔اورا گرفتیہ ہوتو متاخرین علاء کی پیروی کرے گا۔اوراس قول پڑمل 🗜 کرے گا جواس کے نزویک زیادہ سی ہو۔اور زیادہ بنی براحتیاط ہو۔ای طرح محقق ابن حام ملیہ ا م الرويد كى كتاب التحويو مي ب-وعلى المسلم التحرير مسمى التقرير والتحبير المقالة الثالثة : في الاجتهاد ومايتيعه من القتليد والافتاء مسئله : لا يصح في مسئلة المحتفد بل لعاقل في وقت واحد قولان ، ج٢٠ ص ٢٠٤ \_ (۱) اعلی حضرت مجدودین وملت ، پرواند بھی رسالت ، باعث خیر وبرکت نے مذکورہ بالا مسلہ کے 📆 ع بارے میں کہ جب ایک ہی امام کے دواقوال ہوں ، یارائ ومرجوح میں اختلاف وغیرہ کا معاملہ میں ور پیش موتوالیے معالمے میں کیا کرنا جائے ؟ یوں رہنمانی فرمانی ہے:

ودرس عقود ﴾ اداره ٢٠ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المحديث

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ الله فیضان رضا المالك قيمته نفذ بيعه ولا ينفذ عتقه والفرق بينهما ان ملك الغاصب القص الانه يثبت مستنداً ، او ضرورة .. ، الخ (بحرالرائق ، كتاب الغصب، ج ٨٠ص ٢٣٨) ﴿العلل الاربعة لاختلاف الروايات﴾ (لكن) ذكر بعده عن الامام ابي بكر البليغي في الدرو ..... إ ان الاختلاف ع في الرواية عن ابي حنيفة من وجوه: في (منها) الغلط في السماع ، كأن يجيب بحرف النفي اذاسئل عن حادثة ويقول ﴿ فل اليجوز، فيشتبه على الواوى فينقل ماسمع. (ومنها) ان یکون له قوله قد رجع عنه و یعلم بعض من یختلف الیه رجوعه (چ) م فيروى الثاني، والآخرلم يعلمه فيروى الاول. ﴿ ومنها ) ان يكون قال احدهما على وجه القياس، والآخر على وجه و الاستحسان فيسمع كل واحد احدهما، فينقل كما سمع، ، (ومنها) ان يكون الجواب في مسئلة من وجهين من جهة الحكم ومن جهة م الاحتياط فينقل كل كما سمع .... التهى. اختلاف روایات کے حوالے سے چارعلتیں! جیا کہ مقت این امیرالحاج بلغی مارده الله التوى کے جوالے سے بدیات ذکر کی "درولے م الاحكام ميں بي كمام معظم الوحليف عليارون محلف روايات منقول مونے كى بجه وجوبات ہيں ، ے مہل دجہ.... منتے میں علظی ہوجاتا ہوالآپ ملی ارجہ ہے کسی مسئلہ کے بارے میں سوال کیا گیا گیا المستوآپ مليارده نے حرف تفي استعال كرتے ہوئے فرمايا: لا يجوزينا جائز ہے۔آپ مليارده كي سو الطيخ بات سامع پر مشتبه مو كني، پس اس في جوسنااي كونفل كرديا-دومرى وجد .... اولاً الم معظم طياره الدالارم كالك تول تهاجس سے بعد عين آب عاداره في رجوع كرايا، توجوبعض حضرات آپ طياردة كے پاس باكثرت آتے تھے أنبيل اس رجوع كاعلم ع ہوگیااورانبول نے بیدوسراقول قل کیا۔اوردوسرےصاحبان کواس رجوع کردہ قول کاعلم نہ ہوسکاس اس لئے انہوں نے وہی پہلاتول قل کردیا۔ ودرس عقود اداره ٢٠ فيضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ٢٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

المرابع الماره فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحمد المعتى المحمد المحمد المعتى المحمد المعتى المحمد المعتى المحمد المعتى المحمد مرعنه لاالناقل ،والاختلاف في الروايتين بالعكس كما ذكره المحقق ابن امير ١١٥٠ حاج في شوح التحرير. اختلاف روايات اور اقوال مين فرق جان لیجے! کدوروایات کا اختلاف(۱) دواتوال کے اختلاف کے قبیل نے نہیں ہے كيونك دومختلف اقوال پر مجتهد كى تصريح بهوتى بي بخلاف دومختلف روايات كے، پس دواقوال ميں اختلاف تو منقول عند کے اعتبارے ہوتا ہے (٢) اور روایات کے اختلاف کا معاملہ اس کے ﴿ رَعْس بوتا بجيما كر تحقق ابن امير الحاج في التحسويس مين ذكركيا بدروايات كا اختلاف و الله عند كاعتبار ع موتا ب ندكه مفقول عند كے اعتبار سے۔ ضمني فواند ر ا) اختلاف کا نغوی معنی: کسی ایک شے پر منفق نه بونا بایں طور پر که جرایک ایسے رہے کو اختیار كرے جواس كے جال ،اقوال ،اور رائے ميں ديگر دوا شخاص كے حال ،اقوال ،اور رائے سے و الگ ہوائی طرح دواشیاء کے مساوی نہ ہونے کو بھی اختلاف کہتے ہیں پس جواشیاء باہم مساوی کی کے جیس ہوں کی وہ آپس میں ایک دوسرے کے تخالف اور مختلف ہوں گی۔ هِ اختلاف كالصطلاح معني فقهاء كنز ديك اختلاف كامعنى يه به كدّ راء، مها لك، اور نداب اور ان اعتقادی باتوں میں افراد کامختلف ہونا جس کی وجہ ہے افراد دنیا وآخرت میں سعادت مند، یا پھیر المصباح، ص: ١٥١) على بدر بخت ١٩٥١ - - (المصباح، ص: ١٥١) م المدارجة في مينيس بلك مدفر ما يا تقاء مثلا : فصب شده فلام كوعًا صب في فروخت كرديا فيم مشترى من 🐔 نے اس غلام کوآ زاد کردیا پس اگراصل ما لک اس تھ کوجائز کردے تو آزادی بھی ثابت ہوجا لیکن ج و اورامام محمد الدائدة في جوروايت امام صاحب على كي إلى كي مطالق غلام آزاد بوجائ كا ع، جب كمام الولوسف مايارور في الم صاحب عبدووايت كى بالسكيمطابق اس صورت من في ع بحر الوائق كي عبارت الدخط فرما تين "وان باع المعصوب فضمته المالك نفذ بيعه رفي وان حرره ثم ضمنه لا اى لو ياع الغاصب المغصوب او اعتقه ثم ضمنه ادرس عقود اداره ٢٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحكمة

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ الله المفتى ﴿ الله المفتى ﴾ الم میں (علام شامی ) کہنا ہوں کہلی وجہ کوچھوڑ کر دیگر وجوہ میں دو روایات کے مابین میں اختلاف منقول عنہ کے اعتبار سے بھی ہوگا کیونکہ دوروا پیوں میں اختلاف دومنقول اقوال کے 🚡 عط اختلاف کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اس صورت میں روایت اور قول دونوں ایک بی قبیل سے ہوجائیں گے اوراس کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ دو مخلف روایات کا ناقل بسااوقات ایک ہی ہوتا ہے۔ یس ا تع ان میں سے ایک روایت تو کتب اصول میں ہوتی ہے۔ جب کدوسری روایات کتب نوا در میں ع ہوتی ہیں بلکہ بسااہ قات دونوں روایات کت اصول میں ہوتی ہیں اوران تمام روایات کوجمع کرنے میں میں والی ذات امام محمد ملی اردو کی ہے۔ اور یہ بات کہلی دجہ کے منافی ہے اور دوسر کی دجہ ہونا تو بعید ہے۔ میں ع کی زیادہ ظاہریہ ہے کہ آخری دووجوہات پراکتفاء کیاجائے لیکن ہرفرے کے بارے میں جس میں آ روایات مختلف ہوں ان پراقتصار نہیں کیا جاسکتا بلکہ بعض ہی میں کیا جاسکتا ہے کیونکہ بھی ایک 🐔 الله روایت ایک مؤلف کے ہاں ہوتی ہے اور دوسری روایت دوسرے مؤلف کے فرو میک ایکن سے توجید و مجلی اس مسئلہ میں صادق آئے گی جس میں قیاس واستحسان فتوی اور تقوی والا معاملہ ورست ہو ہ بص مسئلے کے بارے میں راوی مختلف ہوں وہاں پہلی دود جو بات بھی درست ہوسکتی ہیں۔ ﴿العلتان المتزائدتان على الاربعة السائفة ﴾ (وقله) يقال :ان من وجوه الاحتلاف ايضا: (١) تودد المجتهد في الحكم عليهم ع لتعاوض الادلة عنده بلامرجح ، ٢) أو الاختلاف رأيه في مدلول الدليل الواحد لل فان الدليل قد يكون محتملا لوجهين او اكثر، فيبنى على كل واحد جوابا. اختلاف روایات کے مزید دو اسباب كهاجاتا بكردوايات ك مختلف بون كى بعض وجوبات يديس (١) مجتمد كرزويك العلم المراك متعارض موتے بين جس كيسب عم كى بارے ش اے زود موتا باوركونى وجراتي بھی موجود نہیں ہوتی (۴) یا بھی ایک دلیل کے مداول کے بارے میں رائے مختلف ہوتی ہے کیونک خودد کیل مجھی دویازا کد صورتوں کی محتل ہوتی ہے اور ہر صورت کے مطابق ایک الگ جواب ہوتا ہے۔ ﴿قول المجتهد راجح على روايته﴾ ودرس عقود اداره ٤٩ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

اداره فیضان رضا هورسم المفتی الداره فیضان رضا هورسم المفتی الداره فیضان رضا هوره در اقول استمان کاروی استمان کاروی سیم رکاه و سیم رکاه و سیم سیم المفتی کاردیا اورجس نے دومرا قول سااس نے ای کوش کردیا اورجس نے دومرا قول سااس نے ای کوش کردیا اورجس نے دومرا قول سااس نے ای کوش کردیا و سیم سیم کی دوسور تیمی ہوں ، ایک با ختارهم کے اورد دومری با ختبار احتیاط (۱) کوش میم کردیا ہوجیہا کراس نے ساتھا (ان کا کلام کمسل ہوا)۔

میم کوش کے ای طرح نقل کردیا ہوجیہا کراس نے ساتھا (ان کا کلام کمسل ہوا)۔

میم کوش کے ای طرح نقل کردیا ہوجیہا کراس نے ساتھا (ان کا کلام کمسل ہوا)۔

میم کوش کے ای سیم کارٹ کی المغرب و النحیہ المعقالة المثالثة بنی الاجتماد و ماہتمه من القتلید و الافتاء کی احتماد کو استمالت کی معتی '' گزاویس کی مسئلة لیست نے مسئلة لیست کے دست کے احتماد کا اصطلاحی معتی '' گزاویس کی میں گوٹ کے دست کی احتماد کا اصطلاحی معتی '' گزاویس کی میں گوٹ کے دست کی احتماد کی اصطلاحی معتی '' گزاویس کی کوٹ کانام احتماد کی اتام احتماد کی اتام احتماد کی اتام احتماد کی اتام احتماد کی دیات میں کوٹ کوٹ کے دورک کے انام احتماد کی کانام احتماط کی اصطلاعی معتی '' گزاویس کی کوٹ کے دورک کانام احتماط کی استمالا کی معتی '' گزاویس کی کوٹ کانام احتماد کی کانام احتماط کی استمالا کی معتی '' گزاویس کی کوٹ کے دورک کے کانام احتماد کی کانام احتماد کی دورک کے دورک کے کانام احتماد کی کانام احتماد کی کوٹ کے دیں کوٹ کے کہ کوٹ کے دورک کے کانام احتماد کی کوٹ کے کوٹ کے کوٹ کے کوٹ کے کانام احتماد کی کانام احتماد کی کانام احتماد کی کوٹ کے کانام احتماد کی کانام احتماد کی کوٹ کے کانام احتماد کی کوٹ کے کوٹ کے کانام احتماد کی کانام احتماد کی کانام احتماد کی کوٹ کے کانام احتماد کی کانام احتماد کوئی کے کانام احتماد کی کانام کی کانام کی کوئی کے کانام کی کوئی کے کانام کی کانام کی کانام کی کی کوئی کی کانام کی کانام کی کوئی کے کانام کی کوئی کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کانام کی کوئی کی کانام کا

#### ﴿الاعتراض على الفرق المذكور ﴾

و المنقول عنه ايضا لا بتناء الاحتلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين في الروايتين من جهة و المنقول عنه ايضا لا بتناء الاختلاف فيهما على اختلاف القولين المرويين في كونان من باب واحد ويؤيده ان ناقل الروايتين قديكون واحدا، قان احدى المروايتين قد يكون واحدا، قان احدى المروايتين قد تكون في كتب النوادر، و المروايتين قد يكون كل منهما في كتب الاصول، والكل من جامع واحد وهو الامام و محمد رحمه الله تعالى وهذا ينافى الوجه الاول ويبعد الوجه الثاني.

م فالاظهر الاقتصار عملى الوجهين الاخيرين لكن لافي كل فرع اختلفت فيه الرواية بـل بـعـض ذلك قـد يكون لاحدهما، والبعض الآخر للآخر، لكن هذا ع. انـما يتأتى فيـما يصلح ان يكون فيه قياس واستحسان او احتياط وغيره، نعم على الوجهان الاولان فيما اذا اختلف الراوي .

روایات سے متعلق متذکرہ بالا فرق پر اعتراض

المارة ١٠ فيضان رضا ﴿ ورس عقود ﴾ اداره ١٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحالة

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی الله المفتی الله الموسرجي دينے سے عاجز ہواس صورت ميں جس قول كے مطابق جا ہے فتوى دے سكتا ہے ، كيونكماس ی کے نزدیک بیدوونوں اقوال باہم مساوی ہیں۔اس بحث کے مطابق دونوں اقوال کی نسبت اس 🗲 العلى بجبتدى طرف كرنادرست بوكا، في الحقيقت معامله يون نبيل جبيها كالبعض اصولين في كها كدونول للي میں ہے کوئی قول بھی اس مجتبد کی طرف منسوب نہیں ہوگا اور نہ ہی معاملہ اس طرح جیسا کہ بعض ، نے کہدیا کہ اس میں سے ایک تول اس مجتد کی طرف منسوب ہوگا کیونکہ دوہرا تول جس سے ع رجوع کیا ہے وہ غیر معین ہے، کیونکہ فرض میرکیا گیا ہے کہ مجتبد کی رائے میں دونوں اقوال برابر ہیں سے م اور کی ایک کودوسرے پر ترجی حاصل نہیں ہے۔ ہاں جب جمبتد کے نزدیک ایک قول رائع ہو کہ ا اوراس کے ساتھ جمبتد دوسرے قول سے اعراض اور جوع کرے تو رائح قول کواس کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ اورا گرمجترد دوسرے قول سے مکمل طور پر دجوع کر لے تو وہ اس کا تول باتی ہم منہیں رہے گا بلکہ ایس صورت میں فقط وہی رائح قول ہی اس کا قول ہوگالیکن دوسرے قول سے ج رجوع كرلينے كے بعداس متله اختلاف المينيس جائے كا جيما كر بعض شوافع اس كے قائل على ع بیں۔ اور بعض علاء نے اس کی تائید یون کی کہ اہل عصر نے مسئلہ میں اختلاف کرنے کے بعد کسی 🦪 🧘 ایک قول پراجماع کرلیا موتو سابقداختلاف فتم مونے کے بارے میں اصولیین نے دوا قوال تقل 🔁 مے کیے ہیں توجس قول پراجماع نہ ہووہاں توبدرجداولی اختلاف سابق ختم نہیں ہوگا۔ ضمنی فوائد

ا با اوقات ایدا بھی ہوتا ہے کہ کوئی قول امام اعظم ملیرہ الله الارم کا ہوتا ہے کین مشہور کی اورامام کے کفل کی وجہ ہے ہوتا ہے ، جیسے المعاء المستعمل هو طاهو غیر طهور یعنی اء مستعمل طاہر کے مشہور ہے اور مختفین نے ای قول کی ہے کہ ماء مستعمل طاہر غیر مطہر ہے اور مختفین نے ای قول کی کو اختیار کیا ہے اور فقری ای قول پر ہے کہ ماء مستعمل طاہر غیر مطہر ہے اور اس مسلے میں جنبی اور کی محدث مکیال شریک ہیں۔ (ردالمحنار علی الدرالمحنار ، کتاب الطابارة ، باب المعناء ، مطلب فی معنی نفسیر القوبة والنواب ، ج ۱ ، ص ۲۰۶)۔

عمل مرابق نماز ہو الدواب ، ج ۱ ، ص ۲۰۶)۔

عمل مرابق نماز ہو الدواب ، ج کے مطابق نماز ادا کر نے پھر بعد کو معلوم ہوا کہ اس کے ندہب کے مطابق نماز ہو الدواب کے ندہب کے مطابق نماز ہو الدواب کے ندہب کے مطابق نماز ہو الدواب کے اور ایسا محمد کے اور اس مطابق نماز ہو الدواب کے اور الدواب کے مطابق نماز دواب کے اور الدواب کے گو اور الدواب کے اور الدواب کے اور الدواب کے مطابق نماز ہو کہ کوئی جمعد اپنے ندوب کے مطابق نماز باطل قرار پائی تھی اور غیر ندہب پڑ مل کرنے سے نماز دورست مانی جائے گی تو ایسا محمد کے اور اس محمد کی اور اور اس محمد کے اور اس محم

اداره فيضان رضا ﴿ وَسَمَ الْمَهُ عَنْدُهُ اللهِ وَلَهُ الرّاهُمُ يَقُولُون؛ قال ابو حنيفة ﴿ كُذَا وَفَى رَوَاية عنه كذا ، وقد لايترجح عنده احدهما فيستوى رأيه فيهما ولذا وغي تراهم يحكون عنه في مسئلة القولين على وجه يفيد تساويهما عنده فيقولون أعي : وفي المسئلة عنه روايتان اوقولان .

وقد قدمنا عن الا مام القرافي انه لا يحل الحكم والافتاء بغير الراجح لمجهتد و او مقلدالا اذا تعارضت الادلة عند المجتهد و عجز عن الترجيح ، اى فان له و الحكم بايهما شاء لتساويهما عنده و على هذا فيصح نسبة كل من القولين اليه ألى المحمد عن الآخر غير معين ،اذاالفرض تساويهما عنده و على الآخر غير معين ،اذاالفرض تساويهما على الاخر .

نعم اذا ترجح عنده احدهما مع عدم اعراضه عن الآخر ورجوعه عنه ينسب و اليه الراجح عنده ويذكر الثاني رواية عنه ،امالو أعرض عن الآخر بالكلية لم يبق في قولاً لمه بلل يكون قوله هو الراجح فقط لكن لايرتفع الخلاف في المسئلة بعد و الرجوع كما قاله بعض الشافعية وأيده بعضهم بأن اهل عصراذا اجمعوا على قول بعد اختلافهم، فقد حكى الأصوليون قولين في ارتفاع الخلاف السابق، هم فمالم يقع في اجماع اولى .

المرابع المراره ١٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ مُعَالَمُ اللَّهُ مُعَالِّمُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ المُعْلَمُ اللَّهُ وَمُعَالِّمُ اللَّهُ وَمُعَالًا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّ

اداره فيضان رضا فرسم المفتى الرواية عن الامام مع زيادة ماذكرنا من تردده في الحكمين واحتمال كل منهما الله مع عدم مرجح عنده لاحدهما من دليل او تحر او غيره فتأمل. ع (لم) لا يحفى ان هذا الوجه الذي قلناه اكثر اطراد ا من الاوجه الاربعة المارة في اختلاف الروايتين لشموله مافيه استحسان او احتياط وغيره . کیاتعارض ادلہ اختلاف اقوال کا سبب ھوسکتا ھے؟ کیکن کتب اصول میں مذکور ہے کہ ہمارے بز دیک کسی مجتبد کے ایک مئلہ میں دواتوال میں م ہونامملن جمیں ہے،جبیہا کہ السحریو کےحوالے سے بدبات گزرچکی ہے،بدبات اس کےمنافی ﴿ **آ** فقهاء نے تعارض اولہ کی بحث میں ذکر کیا کہ جب وہ آیات مبار کہ میں باہم ( ظاہری ) تعارض ہوتو جھم 🐨 حدیث شریف کی طرف رجوع کیاجائے گا(۱) اور اگر احادیث مبارکہ کے مابین تعارض ہوتو ي اقوال سحاب كى طرف رجوع كياجائ كا(٢)-اگراتوال سحاب مين بحى تعارض بوتو قياس كى طرف عي ہے رجوع کیا جائے گا (٣) \_ اگر قیاس میں بھی تعارض مواور کوئی وجہ ترجی سوجود نہ موتو پھر مفتی ان 🚼 🛂 دونوں قیاس کے بارے میں تحری کرے گا اورا پنی قبی گواہی کے مطابق عمل کرے گا 🔾 ۔ پس جب ت مقتی ان میں ہے ایک پیمل کرلے گا تواس کے لیے دوسرے پیمل کرنا جائز کہیں ہوگا الابیاک تحری ہے بوھ کرکوئی دلیل مل جائے فقہاء کرام علیہ حمۃ الله اللام فرماتے ہیں کہ امام شافعی علیہ حمۃ اللہ کھیر م الان كا قول مدے كمفتى تحرى كے بغير بھى دونوں ميں جس قول كے مطابق چاہے مل كرسكتا ہے كا ی سائی بناء بران سے ایک ہی مسئلہ کے متعلق دواوراس سے زائدروایات منقول ہوتی ہیں اورایک مج ر مل بنی مسئلہ کے متعلق ہمارے انتمہ احتاف مایر رہ ہ اللہ الواب کی دور والیات ہونا ہیہ بات ثابت کرتا ہے کہ مرج ئے مید و مختلف اوقات کی روایات ہیں۔ چنانچدان میں سے ایک روایت سے اور دوسری مرجوح ہوتی 👼 ہے لیکن ان دونوں میں ہے متاخرروایت کوئی ہے؟ اس کاعلم نہیں ہویا تا (ان کا کلام مکمل ہوا)۔ 🚅 اورای بناء پر جو ریکها جاتا ہے کہ فلال مسئلہ میں امام اعظم علیدہ: الله الاكرم سے دوروايتي بين اس كاسب أخرى روايت كامعلوم ند بونا ب- اورجو يول كهاجا تاب كدامام اعظم مليدهد الدااركر ب ایک روایت بیمنقول ہے اس کی وجہ یا تو بیہوتی ہے کداس روایت کے بارے میں معلوم ہوتا ہے ۔ کہ بیامام اعظم علیہ رمنہ اللہ الائرم کا پہلاتول ہاں پہلے قول ہونے کی وجہ بیہ ہوتی ہے کہ وہ روایت سکل ودرس عقود اداره ١٠ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المراد ١٠٠ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المراد المرا

﴿هِل يكون تعارض الادلة سببا لاختلاف الاقوال ؟﴾

(لكن)ماذكر في كتب الاصول عندنا من انه لايمكن ان يكون للمجتهد قولان و كما مر ينافي ذلك ، لانه مبنى فيما يظهر على ماذكروا في تعارض الادلة، انه اذا وقع التعارض بين آيتين يصار الى الحديث ،فان تعارض فالى اقوال 🕰 الصحابة، فإن تعارضت فالي القياس، فإن تعارض قياسان ولا ترجيح فانه ا ع يتحرى فيهما ويعمل بشهادة قلبه ،فاذا عمل باحدهما ليس له العمل بالآخر الا ع بدليل فوق التحري ،قالوا : وقال الشافعي يعمل بايهما شاء من غير تحر، ولهذا صار له في المسئلة قولان واكثر ،وا ما الروايتان عن اصحابنا في مسئلة واحدة عمر كُ فانما كانتا في وقتين فاحداهما صحيحة دون الاخرى، لكن لم تعرف المتأخرة ﴿ منهما انتهى. وعلى هـ ذا فـما يقال فيه عن الامام روايتان فلعدم معرفة الاخير، كي. م وما يقال فيه وفي رواية عنه كذا ،اما لعلمهم بانها قوله الاول ،اولكون هذه كي الرواية رويت عنه في غير كتب الاصول ،وهذا اقرب لكن لايخفي ان ماذكروه ﴿ الح في بحث تعارض الادلة مشكل لانه يلزم منه أن يكون مافيه روايتان عن الامام لايجوز فيه العمل بواحدة منهما لعدم العلم بالصحيحة من الباطلة منها وانه . الاينسب اليه شيء منهما كمامر عن بعض الاصوليين مع ان ذلك واقع في . مسائل لا تحصى، ونراهم يرجحون احدى الروايتين على الاخرى وينسبونها سي اليه فالذي يظهر مامر عن الامام البليغي من بيان تعدد الاوجه في اختلاف م

اداره ۱۸ فیضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ۸۲ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ محمد ا

الرس (۲) دواحادیث میں تعارض ہوتو صحابہ کرام ﷺ کے اقوال کی جانب رجوع کیا جائے گا، جیسے المحيطلاق الله شكوالے سے احادیث میں تعارض یا یا جاتا ہے مثلاً "عن عائشة أن رجلا طلق أ المرأته ثلاثا ،فتروجت فطلق ،فسئل النبي مُلكُّ اتحل للاول ؟قال لاحتى ع يدوق عسيلتها كما ذاق الاول. (صحيح بخارى ، كتاب الطلاق بهاب من جوز طلاق الثلاث ،ص٩٣٩، رقم ١٩٦١ ) "عن ابن عباس رصى الله تعالى عنهما: كان الطلاق على عهد رسول الله علي وابي أي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. (صحيح مسلم ، كتاب الطلاق بياب طلاق الثلاث ،ص ١٠١، رقم ١٥٠١) اب بظاہران دونوں احادیث میں تعارض بےلبذا صحابہ کرام ﷺ کے اقوال کوتلاش میں ري ك، چنانچاس باب يسيدناعمرفاروق الله كايتول مين نظرآيا "فسال عسمو بن خطاب الله في الرجل يطلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها ،قال:هي ثلاث لا تحل ج ي له حتى تنكح زوجا غيره ،واذا كان اتى به او جعه. (المضنف عبد الرزاق، كتاب الطلاق ،باب طلاق البكر ،ج٦،ص٢٦١، وقم ٢٦١، ١١١٠) ت (٣) جب صحابہ کرام ﷺ کے اقوال میں تعارض ہوتو قیاس کی جانب رجوع کیا جائے گا۔مثلا سؤر حمار کے بارے میں آ خارمیں اختلاف پایا جا تا ہے چنانچہ ابن عمر دخی اللہ تعالیٰ مبائز دیک مجس اور پھر و کی این عماس رہی اللہ تعالیٰ بها کے مزد کیک طاہر ہونے کا قول ہے ، چنانچہ احناف نے (قیاس کے کے ، الي اس كانتهاركرت موئة فاركورك كرديا وركها كدية رهارطا مرب-(اصول فقه الاسلامي الدكتور وهبة الزحيلي الفصل الاول تعارض الادلة، ج٢ اص ١١٨٠) (۴) جب دوقتم کے قیاس متعارض ہوجا نمیں تو ایک کو ترجیح دینا جیسے رمضان کے روزے کے ` الم الراس مين مم في كما كدوه اليك نيت ساوا موجائ كاجونصف نهاد يملي مواس كي كدوزه ركن واحدب جس كاجوازنيت كے ساتھ متعلق ہے۔ بس نيت دن كے بعض جھے بيس پائى كى ندكه، بعض میں ، تو دونوں بعض متعارض ہوگئے ، ہم نے کثرت کی دجہے اس کئے کہ ترجیح دی کہ یہ باب ع وجودے ہاورہم نے باب عبادات میں احتیاط کی وجہ سے ضاد کور جے تہیں دی ،اس لئے کہ میر س ر ترج اليامعنى كى وجبرے بجووصف عارضى كے ورجه يل ب-(حساسى مع النامى اس ٢٤٢)-ودرس عقود اداره ٥٥ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المنافي

ار امام اعظم ملیدنت الله الارم کی کتب اصول کے ماسوادیگر کتب میں منقول ہوتی ہے۔ اور بیزوجیدہم کے سم ازیاده قریب ہے۔ کیکن تعارض اولہ کی بحث میں علماء نے جوبات ذکر کی ہے وہ بعید از فہم ہے دركاليا كيونكداس سے بدلازم آتا ہے كہ جس مسكديس امام اعظم عليدهة الله الاكرم سے دوروايات منقول جول تو می وغیرہ می کاعلم نہ ہونے کے سبب ان دونول میں ہے کی پر بھی مل کرنا جائز نہ ہو۔اوران وونوں روایات میں سے تسی بھی روایت کواہام اعظم علیہ رہنہ اللہ الاکرم سے منسوب کرنا جائز ند 🚡 ﴾ ہو،جیا کہ بعض اصولین کے حوالے ے گزرا حالانکہ بیہ معاملہ تو بے شار مسائل میں ہے۔ ہم م کھر دیکھتے ہیں کہ فقہاء کرام ملیروہ اللہ السلامان میں ہے ایک روایت کودوسری پرتر میج دے کراے امام 🌋 عظ اعظم ملیرد الله الارم کی طرف منسوب کرتے ہیں ۔ پس اس مسلے میں طاہر وای بات ہے جوامام ت بلغی طبیره دانشالقدی کے حوالے ہے گزری کہ مجتبدے کی آیک مسئلہ میں دواقوال منقول ہونے کی 🐔 سے علت بدبیان کی جائے کہ امام اعظم عدرت الله الأرم سے مختلف روایات کی متعدد وجو بات بیان کی تی میں اوراس کے ساتھ ان دووجو ہات کا اضافہ کردیاجائے جسے ہم نے ذکر کیا یعنی امام صاحب بی کا دو حکمول کے درمیان متر دو ہونا اور امام صاحب کی رائے میں دواختالات کا ہونا اور ان میں کسی ج 🛂 ایک پردلیل یا تحری وغیرہ سے ترقیع حاصل نہ ہونا ہے، این غور کرو۔ پھر بیہ بات تحقی ندر ہے کہ ہماری 🔁 یے بیان کردہ پیوجہ جودوروایات کے اختلاف کے بارے میں ہے وہ سابقہ چار وجوہات کے مقالبے 🧵 میں زیادہ استعمال ہوئی ہے کیونکہ بیاستحسان وقیاس فقوی وتقوی والی وجوہ کوشامل ہے۔ ر (ا) دوآیات میں تعارض ہوتو حدیث مبارکہ کی جانب رجوع کیا جائے گاجیے اللہ ﷺ خے فرمایا 🚼 م ي الأف اقسوء واصاليسسو من القوآن السرزمل ٢٠٠) كاوردوسر عمقام يرفر مايا الواذا قوء مي

(نور الانوار مبحث التعارض،ص١٩٤).

المان المفتى الماده ١٥٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المُمانِي المُمانِي المُمانِي المُمانِي المُمانِي الم

﴿ اقوال التلامذة هي اقوال الامام الاعظم

الح الذاتقور ذلك فاعلم) أن الامام أباحنيفة رحمه الله تعالى من شدة احتياطه وورعه وعلمه بان الاختلاف من آثار الرحمة ،قال لاصحابه :ان توجه لكم دليل . فقولوا به، فكان كل ياخذ برواية عنه ويرجحها كما حكاه في الدرالمختار:" وفي الوالوالجية من كتاب الجنايات قال ابو يوسف :ماقلت قولا خالفتُ فيه على ر إباحنيفة الا قولا قد كان قاله، وروى عن زفر انه قال :ما خالفت ابا حنيفة في عَلَمٌ شيء الاقد قاله ثم رجع عنه بهذا اشارة الى انهم ماسلكوا طريق الخلاف بل -قالوا ماقالوا عن اجتهاد ورأى اتباعا لما قاله استاذهم ابو حنيفة .....إ.... انتهى

اقوال تلامذہ بھی امام اعظم ھی کے اقوال ھیں

جب بديات ثابت ہو گئي توجان ليجيخ إلمام اعظم مليدرونة الله الأكرم نے اپني شدت اختياط 🚑 اورورع (تقوی) کےسباوراس بات کاعلم رکھنے کےسب کرعلماء کا اختلاف آثار رحت ب(۱)، ع اپنے شاگردوں ہے ارشاد فرمایا کہ''اگرتم پردلیل مسلم ظاہر ہوتو تم اس کے مطابق قول اختیار کر کتے ہے ہے ہو'' یب حسب حکم تمام ہی تلافہ ہ نے امام اعظم علیرجہ اللہ الأم سے روایت کی اوراس کی ترجیح کو بھی 🚨 بان كرديا، جيما كي علام مسلقى نے اسدر محتارين بان كيا ، فتاوى ولو الجيه كى كتا بيم مع ب البحنايات مين ب،امام ابولوسف طيارت فرمايا، مين في جس قول كوزر يعام اعظم ی علید رضة الله الارم سے اختلاف کیا دراصل وہ امام اعظم علیدرہ الله الا کرم کا سابقیہ قول ہی ہے' ۔ امام زفر علیہ 🗧 ی الرحة ہے منقول ہے فرمایا ''میں نے جس مسئلہ میں بھی امام اعظم علیہ رحة اللہ لائرم سے اختلاف کیا وہ ان سی مربی کے اس سابقہ قول کو لے کر کیا ہے جس سے انہوں نے رجوع کرلیا تھا''۔ ان اقوال میں اس و المعنى المرف اشاره بكرامام اعظم طيرهمة الله الأرم كے تلامذه في اختلاف كراسته كواختيار نهيں کیا بلکہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنے استادامام اعظم علیردے اللہ لاکرم کے قول کی پیروی کرتے ہوئے اجتماداوررائے کے دریعے کیا ہے۔(ان کا کلام ممل ہوا)۔

....ال المعتار على الدرمجتار، المقدمة ،ج ١٠ص ١٦٧ -

ودرس عقود اداره ۱۲ فیضان رضا ﴿رسم المفتی الم

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الحساداف امتى رحمة كمعنى: المدكرام طيرحة الفاللام كاختلاف لوكول كے لئے وسعت المعلميد اكرتا بجيماك تسار حانيه كابتداء مين فرمايا كيا باوراس قول كاصل بيعديث بي يط اختلاف امتى رحمة "\_المقاصدالحسنة من بي يهي في ميدمقطع كماته مفرت ا ابن عباس بني الله تعالى عباس روايت فرمايا ب كدنبي پاك، صاحب معراج عليظة في فرمايا " بتهميس الله كى كتاب دى كئى بالبذائم مين ساسى كے لئے استرك كرنا جاء عذر نيين ، پيمرا كركوئى یلے بات(اپنے علمی استطاعت کی کی کی دہیہ ہے )تم کتاب اللہ میں نہ پاؤتو میری سنت پڑمل کرو، پھر م اگرمیری سنت میں بھی وہ بات نہ ملے تو میرے صحابہ کرام شکا دامن تھام لو کیونکہ میرے صحابہ ا ۔ عظم ستاروں کی مانند ہیں تم ان میں ہے جن کے دامن سے وابستہ ہوجاؤ گے تھہیں نجات مل جائے گی ا اورمیرے صحابہ کاکسی معاملہ میں اختلاف ہوناتہارے لئے باعث رحت ہے' ۔ اور این حاجب رہے المعتصر مين مديث كالفاظ اسطرح بين كداميرى امت كالسي معامله مين اختلاف

> ج ہونالوگوں کے لئے رحت کا باعث ہے"۔ (ردالمحتار على الدر المختار ،المقدمة ،ملحصاح ١٠٦٧)

وفي ) آخر الحاوى القدسي: "واذا اخذ بقول واحد منهم يعلم قطعا انه يكون بـ ة آخــذا بـقول ابي حنيفة فانه روى عن جميع اصحابه من الكبار كابي يوسف ﴿ عٌ ) ومحمد وزفر والحسن انهم قالوا ماقلنا في مسئلة قولا الا وهو روايتنا عن ابي كح حنيفة واقسموا عليه ايماناغلاظا فلم يتحقق اذن في الفقه جواب والامذهب الا م له كيف ماكان وما نسب الي غيره الابطريق المجاز للموافقة" انتهي.

العاوى القدمسي كآخريس بي ووجبامام اعظم عليده الله الارم كي شاكرو ا على كول كواختياركيا جائة بيربات عطعي طور برمعلوم بكر حقيقت ميس وه امام اعظم عليدروية الله الاكرم کے قول ہی کو اختیار کررہا ہے کیونکہ امام اعظم ملیرجہ اللہ الاکم کے تمام ہی جلیل القدرشا کردوں . مثلاامام ابولوسف، امام محمد، امام زفر، امام حسن رحة الديليم اجعين سے بين تقول ہے، ہم نے جس مسئلہ علي ہے میں جوقول بھی اختیار کیا ہے وہ دراصل ہم نے امام اعظم علید دیمۃ اللہ الاکرم ہی ہے روایت کیا ہے سے وران حضرات نے اس پرمؤ کدفشمیں بھی اٹھائی ہیں ۔ پس اب فقہ میں ماسوالہام اعظم ملیدھۃ اللہ عظم المحمد الماره ١٥ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المحمد المح

ادرس عقود که اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی که منتی کانتی کان

المسلم المحتار على الدرالمحتار ،المقدمة ، ج ١٠ص ١٦٠ -

﴿الحديث الصحيح هو مذهب الامام الاعظم﴾

و نظير هذا مانقله العلامة البيرى في اول شرحه على الاشباء عن شرح المراح الهداية لابن الهمام ونصه: "اذا الهداية لابن الهمام ونصه: "اذا الهداية لابن الهمام ونصه: "اذا الهداية وشيخ المحديث ويكون ذلك مذهبه في صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه في ولا ينحرج مقلده عن كونه حنفيا بالعمل به، فقد صح عن ابي حنيفة انه قال في الأاصح الحديث فهو مذهبي ،وقد حكى ذلك الامام ابن عبد البرعن ابي من الائمة الاربعة.

صحیح حدیث هی امام اعظم کا مذهب هے

ضمني فانده

المعلى حفرت فاصل بریلوی نے امام عظم کول "اذا صح الحدیث فهو مذهبی" ، استان میں معرفت المعنی اللہ معرفت فقی ہے ۔ استان معرفت فیر مجتمد کے لیے محال ہے اصطلاح محد ثین والی صحت مراونیس۔

اللہ معرفت فیر مجتمد کے لیے محال ہے اصطلاح محد ثین والی صحت مراونیس۔

اللہ معرفت فیر مجتمد کے لیے محال ہے اصطلاح محد ثین والی صحت مراونیس۔

اللہ معرفت فیر مجتمد کے لیے محال ہے اصطلاح محد ثین والی صحت مراونیس۔

اللہ معرفت فیر مجتمد کے لیے محال ہے اصطلاح محد ثین والی صحت مراونیس۔

اللہ معرفت فیر مجتمد کے لیے محال ہے اصطلاح محد ثین والی صحت مراونیس۔

درس عقود کا داره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی کا در الله میضان رضا ﴿ رسم المفتی کی اورکاند ب، خواه وه اتوال کی در الاواسط اور جواتوال امام صاحب عیدارد ته کی تا گردول کی طرف منسوب بیل وه می بطریق نجاز فقط موافقت آراء کی بناء پر منسوب بیل ۔ می در فعان قلت ) : اذا رجع السمحتهد عن قبول لم یبق قولا له لانه صار کالحکم بی الم

، (فان قلت): اذا رجع المجتهد عن قول لم يبق قولا له لانه صار كالحكم . . المنسوخ كما سيأتي وحينئذ فما قاله اصحابه مخالفين له فيه ليس مذهبه بل في صارت اقوالهم مذاهب لهم، فكيف تنسب اليه والحنفي انما قلداباحيفة ولذا في نسب اليه دون غيره.

۔ فی اگرآپ کہیں کہ جب جمہ تدایئے کی قول ہے رجوع کرے تو پھر وہ اس کا قول ٹیمیں رہتا ہوں ۔ بلکہ و تھم منسوخ کی طرح ہوجا تا ہے جیسا کہ عنقر یب سے بات آئے گی ، تواس صورت میں امام میں اعظم ملید رحمۃ اللہ الاترام کی اللہ بات آئے گی ، تواس صورت میں امام میں مسئلہ میں ان ہے اختلاف کیا ہے وہ امام اعظم ملید رحمۃ اللہ الاترام کی خدا ہو ہوگئے۔ اس کی خانہ جب تو تیہ ہوا بلکہ میں اور کی تقاید نہیں کرتا ، اس بناء پر اے امام اعظم علید رحمۃ اللہ الاترام کی طرف کس طرح منسوب کیا جا ساکتا ہے؟ حالا تک میں اور کی تقلید نہیں کرتا ، اس بناء پر اے امام اعظم میں علید رحمۃ اللہ بی علید رحمۃ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بی علید رحمۃ اللہ اللہ اللہ بی علید دیا تا ہے۔

سین (علامہ شای) کہتا ہوں یہ اشکال خود میرے ذہن میں آیا تھا اور میں نے اس کی ایک کی کا جواب اپنے حاشیہ ردالمہ حتار علی الدر المہ ختار میں یہ ذکر کیا ہے کہام ماعظم ملیار تھ نے اس کی ایک میرے جس قول کی دلیل تم پر ظاہر ہوجائے تو اس کو لے سکتے ہے جو البند اس تو ل کے مطابق آپ ملیارہ کے تعالمہ و کے کہم او النود آپ علیارہ نے کا اللہ کی معالم کے معام او النود آپ علیارہ نے کا اللہ کی معام کر کہ دو تو اعداد کی بین میں امام صاحب علیارہ نے کا ان سے کہا کہ او اللہ کے کہوں کہ او اللہ کا کہ او اللہ کا کہ تا تا ہوئیں ہوا۔

ودرس عقود اداره ٨٨ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمدة

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ الله فيضان رضا الكرائر كول براس اختيار كامطلب بيري كدوه يعنى مفتى دليل ميس غوركر ساورجودليل قوى جواس المررفوى و \_ - (بهار شريعت غير معربده محصه ١٩ ، باب طبقات الفقهاء ،ج٢، ص ٣٦)

﴿لامساعُ للمجتهد ان يخرج من مذهبه ﴾

(واقول)ايضا : ينبغى تقييدذلك بما اذا وافق قولا في المذهب اذلم يأذنو افي الاجتهاد فيما حرج عن المذهب بالكلية مما اتفق عليه انمتنا لان اجتهاد هم اقوى من اجتهاده افالظاهر انهم رأوا دليلا ارجح ممارآه حتى ممالم يعملوا به ع ولهذاقال العلامة قاسم في حق شيخه خاتمة المحققين الكمال بن الهمام إلا يعمل بأبحاث شيخنا التي تخالف المذهب وقال في تصحيحه على رأم القدوري: قال الامام العلامة الحسن بن منصور بن محمود الاوزجندي ﴾ المعروف بقاضي خان في كتاب الفتاوي: " رسم المفتى في زماننا من أصحابنا ﴿ ي اذااستفتى عن مسئلة ان كانت مروية عن اصحابنافي الروايات الظاهرة بلا 🧏 كا. خلاف بينهم فانه يميل اليهم ويفتي بقولهم ولا يخالفهم برأيه وان كان مجتهدا 💆 يع متقنالأن الظاهر ان يكون الحق مع اصحابنا ولايعدوهم واجتهاده لايبلغ اجتهادهم ولا ينظر الى قول من خالفهم ولا تقبل حجته ايضاءلانهم عرفوا ﷺ م الادلة وميزوابين ماصح وثبت وبين ضده..... الخ ثم نقل نحوه عن شرح برهان في م الانمة على ادب القضآء للخصاف .... إ .....

مجتمد کے لئے مذہب کے دائریے میں رہنا

میں (علامہ شامی) کہتا ہوں اہام اعظم ملید حمد اللہ الاكرم كے قول كور كركے حدیث ير ممل کی اجازت دیے میں مزیدا کیے قید کا اضافہ کرنا جا ہے کہ وہ حدیث پاک ندہب کے کئی قول 🤰 کے موافق ہو، کیونکہ علاء نے اس طرح کے اجتہادی اجازت نہیں دی جس سے بندہ کلیئے ہمارے ائم كرام طيرات الله اللهم كم منفق عليه فدجب عنكل جائے (۱) ، كيونك ائم فيهب كا اجتهاد اس محص کے اجتبادے توی تر ہاس صورت میں ظاہر سے کہ ائمہ ندہب کی نظر میں اس محف کی سیا ودرس عقود اداره اله فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المعنى ا ورسم المفتى العج اداره فيضان رضا

﴿الاهلية شرط للعمل بالحديث﴾

المناح ودرس عقود ﴾

من منسوخها، فاذا نظراهل المذهب في الدليل وعملوا به صح نسبته الي المانهب لكونه صادراً باذن صاحب المذهب اذلاشك انه لو علم بضعف ﴾ دليله رجع عنه واتبع الدليل الأقوى ،ولذا ردالمحقق ابن الهمام على المشايخ و حيث افتوا بقول الامامين بانه لا يعدل عن قول الامام الالضعف دليله .

حدیث پر عمل کرنے کے لئے اہلیت کا ہونا شرط ہے

میں (علامہ شامی ) کہتا ہوں یہ بات مخفی نہیں ہے کہ امام اعظم ملیدرہ داندالا کرم کے قول کو م ت ترک کر کے حدیث پڑھل کی اجازت اس مخف کے لئے ہے جونصوص میں غور وفکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، چھم اور منسوخ نصوص کی معرفت رکھتا ہو، لہذا جوکوئی اہل مذہب دلیل میں نظر کرنے کے ج می بعداس مدیث پاک پھل کرے تواس کی نبت فدہب کی طرف کرنا درست ہے کیونکہ اس نے 💦 و صاحب مدمب کی اجازت ہی ہے ایسا کیا ہے اور سے بات تھینی ہے کدا گرصاحب مدمب اپنی ولیل ے کے ضعف کو جان لیتے تواس قول سے رجوع کر کے اقوی دلیل ہی کی پیروی کرتے۔ای بنا پھ**ق** این عام مایاردو نے ان مشائح کاروفر مایا جنہوں نے صاحبین کے قول پرفتوی دیا تھا، کیونگ امام تعلیم عظم مایرمه الفالائرم کے قول سے عدول ای وقت کیا جاسکتا ہے جب کدآپ ملیارجہ کی بیان کردہ ا

المرد الشريعة فرمات بين: جب امام عظم عليدوية الله الأرم اورصاحبين عليه الرحك تول برمنفق جول ع التو پھر بغیر کسی شدید ضرورت کے اس سے عدول نہیں کیا جاسکتا الیکن امام صاحب ایک طرف ہوں آور صاحبین دوسری طرف بول اس وقت اگرصاحبین کی رائے بھی الگ الگ ہے تو فتوی قول امام پر بوگا ، ليكن صاحبين أيك رائع برجين اورامام اعظم عليدهمة الله الأرم دوسرى رائع برتوعيد الله بن مبارك عليه والم الهدية كيزو يك اس صورت مين بهي فتوى قول امام پر جوگاجب كدديگر علماء كا قول مد به كداس صورت مي میں مفتی کواختیار ہے کہ جس کے قول پر جا ہے فتوی دے ،صاحبین کے قول پریاا مام اعظم علیہ رحد اللہ 

### ﴿المسائل التي يشملها المذهب توسعا﴾

﴿ (قلت ): لكن ربسا عدلوا عما اتفق عليه المتنا لضرورة ونحوها كما مرفى مسئلة الاستئجار على تعليم القرآن ونحوه من الطاعات التي في ترك م الاستئجار عليها ضياع الدين كما قررناه سابقا ، فح يجوز الافتاء بخالف قولهم في كما نذكره قريبا عن الحاوى القدسي وسيأتي بسطه ايضا آخر الشرح في عندالكلام على العرف .

بعض وه مسائل جو توسعاًمذهب میں داخل هیں

من (علامہ شائی) کہتا ہوں بسااوقات فقہاء کرام طیردہ الشاسل ضرورت وغیرہ ویکر اللہ علوں کی بناء پرہارے ایکہ کے مفق علیہ قول سے عدول کرتے ہیں جیسا کہ تعلیم قرآن وغیرہ دیگر ہے۔

من ان عبادات پراجارہ درست ہونے کا مسئلہ ہم نے ماقبل ذکر کیا جن پراجارہ نہ کرنے گی صورت ہیں ہے۔

من ان عبادات پراجارہ درست ہونے کا امسئلہ ہم نے ماقبل ذکر کیا جن پراجارہ نہ کرنے گی صورت ہیں اس کے قول کے اس کے فول کے اس کہ کہتے کہت کے قول کے اس کے فول کے کہتے کہتے گئے۔

من کر کریں گے، اور منقریب اس کی تفصیل بھی شرح کے آخر میں موق کے کہت کے تھا ہے گی ۔

من کر کریں گے، اور منقریب اس کی تفصیل بھی شرح کے آخر میں موقع میں اندازہ اس کے فول کے کہت کے گئے۔

من کر کریں گے، اور منقر کے اللہ میں موقع کے اللہ ماہ میں المشایخ علی العرف الحادث کے کہت کے گئے۔

من کر کریں گے، اور من مان اور کل مارورہ و نحو ذلک لایخرج عن مذھبہ ایضا لأن مار جحوہ کے کہت ک

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ اداره فیضان رضا ر دلیل سے دانچ دلیل موجود تھی جس کے سبب انہوں نے اس مرجوح دلیل پڑ مل نہیں کیا۔ اس سبب ے علامہ قاسم علیروء نے اپنے استاد خاتمہ انتقین کمال ابن عام کے بارے میں کہا کہ ع ا المجار المرح الله على جوابحاث (٢) مذهب كے برخلاف ميں وہ قابل على نہيں ہيں علامة قاسم عليہ على ع، روية في تصحيح القدورى مين فرمايا: "امام علامة صن بن مصور بن محوواور جندى عدرت الله على التي جوقاضي خان كے لقب معروف بين انہوں نے اپنے فاوي بين رسم المفتى كے تحت وكركيا: " جمار ع زمان كح مفتيان كرام عدره الله المام كاطرزيه بونا جا ي كرجب ال ع مي م کی متلد کے بارے میں استفسار کیا جائے تواگراس متلہ کا جواب ائمہ مذہب کے حوالے سے میں فلي بغير كى اختلاف كے ظاهم الوواية مين مفول موتواس مئله كي طرف مأمل موں اوران كے قول کے مطابق فتوی دیں اوراپنی رائے ہان سے اختلاف نہ کریں ،اگرچہ وہ ماہر مجتمد ہو کیونکہ ظاہر 🐔 سے کی جارے آئمے کے ساتھ ہان سے متجاوز میں ہے۔اوراس مجتمد کا اجتمادان آئمے کے اجتهاد کے مرجبہ کوئیں بی کی سکتا اور نہ ہی ان ائمہ کرام کے خالف تول کی جاب نظر کرے یو بی حقی ہے م مفتی ان آئمہ احداف کی ولیل قبول کرے کیونکہ ان المر کرام علیدونة الله اسلام نے ولائل کی معرفت 💦 🥻 حاصل کی ہےاور میچے اور فیرمیحے ، ثابت وغیر ثابت کے در میان فرق کیا ہے....السخ"۔ پھر علامہ 🔁 ي قاسم مدرون في العررة كاكلام إمام خصاف كى كتاب اوب القصاء كى شرح في كياب 😩 جس کے مؤلف برهان الائمہ ہیں۔

ضمنى فائده

المناسسة الفتاوی قاضی حان علی هامش الفناوی هندیه مفصل فی رسم المفنی ۱۶، س۲ و این استان الفتاوی قاضی حان علی هامش الفناوی هندیه مفصل فی رسم المفنی ۱۶، س۲ و استان المناسبان المن

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المام فليس حكما بخلاف رأيه ..... "انتهى. امام کے اقوال کی روشنی میں مسائل مبنیہ کے حوالے سے مناسب تعبیر کرنا كيكن اس عبارت كااطلاق كدام اعظم مليدهمة الشالارم اس مستله مين يول ارشا وفرمات بين أنيين مسائل يركياجائ جوصراحة المام اعظم عليه روية الله الأرم مص منقول بول- بال مشاح بيج احتاف طیرحة الداوهاب کے جدیداتوال کے بارے میں بول کہاجائے گا کہ امام اعظم طیرحة الله الاكرم م ہے نہ ہب کامفتضی بیہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیات ذکر کی تھی۔ای طرح جن بعض احکامات کی ہے۔ عظم کی تخ ج مشائح کرام ملیدهمة الله المام امام اعظم علیدهمة الله الارم كوفواعد كى روشنى ميس كى ب يا آپ و عدارت کے کسی قول پر قیاس کر کے کی ہاس پر بھی اس عبارت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس آخری ات وفقها عرام عليده الشالام يول بهى تعبيركت بين كدامام اعظم عليدات الشالام كفلال قول بر قیاس کے مطابق بی می بالغرض ان صورتوں میں یون نہیں کہاجائے گا کہام اعظم مدرجة الله الأكرم نے یون فرمایا ہے، ہاں انہیں امام اعظم کے ندجب کا نام دینا درست ہے بایں معنی کہ بدان کے . ال مرب كا قول عليان ك مدب كامعنفى ع-اى معلق بجوصاحب الدرر والغرركى كتاب القصاء مين فرمايا" جب قاضی کسی مختلف فیه سئله میں اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرے تواس کا حکم نافذ نہیں ہوگا یعنی کھی ملی قاضی نے جب کدا ہے اصلِ فرجب کے خلاف فیصلہ کیا ہو، جیبا کہ خفی نے شافعی مسلک کے 🌡 مطابق فیصلہ کیا ہویااس کے برعکس ہوا ہو۔ بہر حال جب کہ حق قاضی نے امام ابو پوسف یا امام محمد یں زہراند وغیرہ امام اعظم علی رجمۃ اللہ الأكرم كے كسى شاكرد كے مذہب كے مطابق فيصله كيا ہوتو يہ فيصله امام من ﷺ اعظم علیہ جمہ اللہ الأرم کی رائے کے برخلاف تصور نہیں ہوگا۔ (ان کا کلام مکمل ہوا)۔ ضمنى فائده ....إ .... درو الحكام شرح غرر الاحكام كتاب القضاء ، باب ما تقضى فيه المرأة ، ج ٢٠ ص ٩٠ ٤ -﴿المسائل المتخرجة اقرب الى المذهب﴾ والظاهر ان نسبة المسائل المخرجة الى مذهبه اقرب من نسبة المسائل التي ودرس عقود اداره ١٥ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المحمدة

اداره فیضان رضا المفتی الخوران الم المفتی الموری الموری الموری الموری الموری المفتی الموری ا

التعبير المناسب للمسائل المبنية على قواعدالاهام المناسب للمسائل المبنية على قواعدالاهام المناسب لكن ينبغى ان لا يقال:قال ابو حنيفة كذا الا فيما روى عنه صريحا وانما يقال في فيه مقتضى مذهب ابى حنيفة كذا كما قلنا، ومثله تخريجات المشايخ بعض الاحكام من قواعده اوبالقياس على قوله ومنه قولهم: وعلى قياس قوله بكذا المناسب الدور والغير المناسبة في المحتود المناسبة المناس

الموستخ بیجات ان قواعد پرمنی ہیں جنہیں انہوں نے راجح قرار دیا ہے اور جن پراپنے اقوال کی بنیا در کھی کے ہے۔ پس قاضی ان میں ہے کی بھیج قول کے مطابق فیصلہ کر بے قو نافذ ہوتا ہے۔ بیروہ باتیں ہیں 🗲 عطاله جواس باب كى وضاحت كرن كوالے يجھ برظام بوئيں۔والسلم تعالى اعلم ع بالصواب واليه المرجع والمآب ضمني فوائد ﴾ (ا) ماقبل بحث گزری که بسااوقات امام اعظم عایدهه الله لاکرم کے شاگردوں کے قول پر فتوی ہوتا ہے۔ س ہے اور انہیں امام اعظم علیدرہ اللہ الأم كى جانب سے اجازت ہے كہم ميرے اقوال میں ہے كئى بھى ايك بير ا 👔 اعظم عليه جمة الله الأرم بني كي روايات جوتي بين \_اورية تلامذه المام اعظم عليه جمة الله الأرم كي اقوال كي روشني میں ضرورت اور تغیر زمانہ کے باعث فتوی صادر کرتے ہیں۔اس موضوع برکٹی مثالیں ہو علی ہیں کہ فتوی امام اعظم ملیدرہ اللہ الائرم کے قول مبارک کو چھوڑ کرصاحبین کے قول کے مطابق موتا ہے اور بعد ج ے میں آنے والے مشاخ ای کو مفتی بہ قول قرار دے دیتے ہیں کہ اگرامام اعظم طیر تب اللہ الارم ہمارے 🕻 ا دور میں ہوتے تو یکی فرماتے جوہم نے کہا ہے مثلاً : اینٹ تھائے والے کی اجرت کا مسئلہ کہ وہ ت اجرت كاكب محقى بوگا؟جب اين اس نے كفرى كردى اس كے بعد اگر اينوں كا نقصان موتويہ 🗜 نقصان ما لک کا جوگاء اینٹ تھاہے والے کانہیں اور اگر اس سے پہلے نقصان ہوتو پی نقصان اینٹ پھیر علی تھاہے والے کا شار ہوگا کہ ابھی ہے اجرت کا سحق نہیں ہوا ، یہ ق اللم اعظم علیہ رہ اللہ الارم کا ہے } ے مصاحبین فرماتے ہیں کدا جرت کا مستحق اس وقت ہوگا جب اینٹوں کا چٹالگا دے اور اس پر فتوی ہے (هذاية مع بداية المبتدى ، كتاب الاحارة ،باب متى يستحق الاجر ، ج ٢٠٥٠ ) ما قبل كلام گزرا كه جب قاضي اپنے ند ہب كے خلاف فيصله كرے تو وہ نا فذنيہ و كا ماس` کی مثال میہ بے کدا گرشافعی المذہب قاضی ت<sup>یع</sup> عقار کے حوالے سے فیصلہ کرے تو پی فیصلہ نا فذنہ ہوگاس کئے کدان کے مذہب میں بروی کے لئے حق شفعہ محقق نہیں ہوتا۔ (الاشباه والنظائر النوع الثاني، القاعدة الاولى :الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد،ص١٠٠) المساوحيث لم يوجد له اختيار فقول يعقوب هوالمختار. ورس عقود اداره 42 فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المنحث

اداره فيضان رضا ورسم المفتى والمحرجة مبنية على قواعده واصوله، واما المسائل التى بها ابو يوسف و محمد البه المخرجة مبنية على قواعده واصوله، واما والمسائل التى بها ابو يوسف و نحوه من اصحاب الامام فكثير منها مبنى على والمسائل التى بها ابو يوسف و نحوه من اصحاب الامام فكثير منها مبنى على والمواعد لهم خالفوا فيها قواعد الامام الانهم لم يلتزموا قواعده كلها كمايعرفه والمحمد من له معرفة بكتب الاصول. نعم قد يقال اذا كانت اقوالهم روايات عنه على ما والما مر تكون تلك القواعد له ايضا لابتناء تلك الاقوال عليها وعلى هذا ايضا والمناهم المربع واعده التى رجحها والمام من اقوال الاصحاب الهذا المناهم لى تقريره في هذا الباب من فتح الملك والوهاب، والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب.

مسائل مخرجہ ،اقوال تلامذہ کے مقابلے میں مذھب سے قریب ترین ھوتے ھیں

اور ظاہر بات ہیہ کہ جن مسائل کی تخریٰ امام اعظم علیدندہ اللہ الائرم کے قواعد کے اللہ مطابق کی گئی، انہیں امام اعظم کے مذہب کی طرف منسوب کرنا ان مسائل سے زیادہ قریب ہیں جن کے نائل امام ابو پوسف اورامام محمد رجما اللہ امام اعظم علیدندہ اللہ الائرم ہیں ان کی تخریٰ ان کے اپنے اصول اور قواعد پر جنی ہے مسائل کے قائل امام اعظم علیدندہ اللہ الائرم ہیں ان کی تخریٰ ان کے اپنے اصول اور قواعد پر جنی ہے مسائل کا مدنی ان کے اپنے اصول اور قواعد ہیں ۔ اور جن مسائل کے قائل امام ابو پوسف وغیرہ بھی بھی مسائل کا مدنی ان بیس سے اکثر مسائل ان کے اپنے اصول وقواعد پر بینی ہوتے ہیں جوامام اعظم کے میں ان میں سے اکثر مسائل ان کے اپنے اصول وقواعد پر بینی ہوتے ہیں جوامام اعظم کے میں ان جوام اعظم کے میں ان جی اس کے کہا م قواعد کا التزام نہیں کیا تھی ہوئے ہیں جوام اس کے کہا مواعد کی اس حصول وقواعد پر بینی ہوتے ہیں جوامام اعظم کے میں ان جی اس کے کہاں حضول جو اللہ شرخص جانتا ہے۔

المرابعة المرس عقود الماره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ اقوال مختلفه میں امام اعظم کے قول کو مقدم رکھاجانے گا! جم نے ابھی جو تفتلو کا اس سے آپ نے جان لیا کہ جس مسئلہ پر ہارے اسم کرام مایہ و رحة الداليام مفق مول مجتهد في المدهب ك لي محلي السيايي رائ كذر يع عدول كرنا جائز نبيس إس لي كدان المكرام عليات الفاللام كرائ اس مجتهد كى رائ كم مقابلي ع بیں زیادہ درست ہے۔ان اشعار میں ہم نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ جب آئمہ فدجب کاکسی 📞 م سئلہ میں اختلاف ہوتو امام اعظم عدرت اللہ الائرم کے اختیار کردہ قول کومقدم کیا جائے گا بخواہ اس 🐔 عظم مسلمين آپ مايدارود كاصحاب مين سےكوئى آپ مايدارود كيموافق بوياند بو\_(ا)اوراگرامام و اعظم مايدردة الله الارم كاكوني قول موجود فه جوتو بيراس قول كواختياركيا جائے كا جے يعقوب علي الردة نے و المام المام المحمود (امام الويوسف) مليدارد كالمم كرا مي ب-آب مليدارد امام العظم مليدرد الله ج الأرم كسب مع يل القدر شاكر دين - امام محمد عاد ارديك عادت ب كه جب آب عد اردية امام ی ابولوسف ملیارد کاذ کرکرتے ہیں تو کنیت ذکر کرتے ہیں اور جب آپ ملیارد کاذکرامام اعظم ملیہ 🤼 ا رود الله الأرم كرما تحد كرت بين قوامام الولوسف علياروية كاسم علم (يعني ليقوب) كوذ كركرت م ہوئے ایول کہتے ہیں بعقوب مارارہ نے امام اعظم ماررہ الدالارم سے روایت کیا۔امام محد علیارہ کااس وقت کنیت کے بجائے اسم علم ذکر کرناخودام مابولوسف میدارد یک تاکید کے سبب ب کہ دھ ر بن البرية نے ادبالہ استادامام اعظم علیارہ اللہ الام ابوطنیفہ کے ساتھ اپنی کنیت ذکر کرنے 🎝 م سے منع فرمایا۔اللہ ﷺ ن پراوران کے صدقہ ہم پررتم فرمائے اور قیامت تک ان کے نفع کوقائم کی ر وائم ر کھے۔ جب امام ابو بوسف ماید اردید کا تو ل بھی اس مسئلہ میں موجود ند بوتو بھر امام محمد بن سی ے حسن ملی اردیہ کے قول کو مقدم کیا جائے گا۔ امام ابو پوسف کے بعد امام محمد ، امام اعظم رویہ اللہ بھرا بھین ` كسب عليل القدرشا كروبين امام محمد الدارة ك بعدامام زفر مليارد اورامام حسن بن زیاد طبیارجہ کے قول کومقدم کیا جائے گا۔ان دونوں حضرات کے اتوال کا ایک ہی مرتبہ ہے لیکن نهرالفائق كعبارت "ثم بقول الحسن بن زياد" معلوم بوتا باس ك بعدام محس : ی طبیارارہ یے قول کارتبہ ہے۔ (۲) اور پیھی کہا گیاہے کہ جب امام اعظم علیررہ اللہ الاكرم كے تلافدہ سے ان سے اختلاف کریں اورامام اعظم ملیدرہ اللہ الاکرماس مسئلہ میں منفر دجوں تو ایسی صورت میں مفتی سے ا في اداره ٩٩ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى اداره ٩٩ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

اور جهال امام أعظم عليه رفعة الثدالاكرم كالمختبيار كرده قول موجود شد جوتو امام يعقوب عليه رفعة الثدالود و كا قول ثم زفر ابن زيادالحسن. الم المستم محمد فقوله الحسن يجرامام جمد عليه رحمة الله العمد كا مرتبه ب، يس ان كا قول حن جوكا يجرامام زفر اورامام حسن بن زياد عليما ارره کے اقوال اختیار کئے جائیں گے۔ ان خالف الامام صاحباه. المسروقيل بالتخيير في فتواه ا گرصاحبین نے امام اعظم ملے رحمۃ اللہ الاكرم سے اختلاف كيا ہوتو كہا گيا ہے كم مفتى كوفتوى دیے میں وذالمفت ذي اجتهاد الأصح. 😽 🗠 .... وقيل من دليله اقوى رجح سے اور کہا گیا ہے کہ جس قول کی دلیل قوی ہوگی اے رائج قرار دیا جائے گا اور دلیل میں نظر دفکر ہے کرنا مجہد مفتی کیلئے زیادہ کچے ہے۔ ﴿القول المقدم من الاقوال المختلفة﴾ ي قد علمت ماقررناه آنفا ان مااتفق عليه انمتنا لايجوز لمجتهد في مذهبهم ان يعدل عنه برأيه لأن رأيهم اصح ،واشرت هنا الى انهم اذا اختلفوا يقدم مااختاره ب مع ابوحنيفة سواء وافقه احد اصحابه اولا، فان لم يوجدله اختيار قدم ما اختاره ل يعقوب، وهو اسم ابي يوسف اكبر اصحاب الامام، وعادة الامام محمد انه يذكر م ابايوسف بكنيته الا اذا ذكر معه اباحنيفة فانه يذكره باسمه العلم فيقول يعقوب و ا الله عن ابي حفيفة، وكان ذلك بوصية من ابي يوسف تأدبا مع شيخه ابي حنيفة و الله على جميعا ورحمنا بهم وادام بهم النفع الى يوم القيمة وحيث لم يوجد لابعى يوسف اختيار قدم قول محمد ابن الحسن اجل اصحاب ابي حنيفة بعد ابي يوسف ثم بعده يقدم قول زفر والحسن ابن زياد فقولهما في رتبة واحدة لكن عِبارة النهر "ثم بقول الحسن بن زياد"وقيل اذا خالفه اصحابه وانفرد بقول م

"يتخير المفتى، وقيل لايتخير، الاالمفتى المجتهد فيختار ماكان دليله اقوى.

ورس عقود اداره ٩٠ فيضان رضا ﴿ وسم المفتى ﴿ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ورس عقود ا رسم المفتى » الم اداره فيضان رضا القضاء كى ابتداء ميل ب-﴿ (وقال) في آخر كتاب الحاوي القدسي: "ومتى لم يوجد في المسئلة عن ابي الم الله عنيفة رواية يؤخذ بظاهر قول ابي يوسف ثم بظاهر قول محمد ثم بظاهر قول زفر والمحسن وغيرهم الاكبر فالاكبر الى آخر من كان من كبار الاصحاب وقال قبله: ومتى كان قول ابي يوسف ومحمد موافق قوله لا يتعدى عنه الا فيما مست اليه الضرورة وعلم انه لو كان ابو حنيفة رأى مارأوا الأفتى به وكذا اذا م هُم كان احدهما معه فان خالفاه في الظاهر قال بعض المشايخ يأخذ بظاهر قوله نع وقال بعضهم المفتى مخير بينهما ان شاء افتى بظاهر قوله وان شاء افتى بظاهر Терричен от пределати الحاوى القدسى كآخري إن جيالم العظم طيردة الدالارم كى مكد متعلق روايت منقول نه بموتوامام الولوسف علياله يكقول كولياجائ كان پرامام محمد علياله يكقول ي كو، چرامام زفراورس بن زياد طيارو وغيره كاقوال الاكبسر فالاكبسر كقاعد ي تحت ، درجه بدرجه اكبرك اتوال لئے جائيں ك\_اورجب صاحبين كاتول امام اعظم مليدرجه الله الرمك ي قول كيموافق موتو پھراس سے تجاوز نبين كيا جاسكتا سوائے اس كے كه ضرورت محقق موجائے۔اور بير معلوم ہوكہ خود امام اعظم عليه رہمة الله الارم اگر اس بات كو ملاحظه فرماتے جوان حضرات مشائخ نے پہر ویکھی ہے تو امام اعظم ملیدر تبدہ اللہ الائرم بھی یمی فتوی دیتے اور ایو نہی جب صاحبین میں ہے کوئی ایک 🎍 🕻 ا الشم علیده اللہ الائرم کے ساتھ کسی مسئلہ میں متفق ہوں ہے بھی اس قول سے عدول جائز جہیں ہے 🧲 م اگرصاحبین کسی مسئلہ میں امام اعظم ملیدہ داللہ الائرم کے ساتھ اختلاف کریں تومشائخ کاقول سے مرج كدامام اعظم عليدروية الله الأرم كے قول برعمل كياجائے گا۔ اور بعض مشائح نے كہا كداليي صورت يس مفتى كواختيار موكا چا بوامام اعظم عليدحة الشالاكرم كفطا برقول برفتوى د عداور جا بوق صاحبين کے قول پر فتوی دے بھی درست یہی ہے کہ یہاں بھی قوت دلیل کا اعتبار ہے'۔ مع ١٠٠٠ النهر الفائق، كتاب القضاء ، ج٣، ص ٥٩٩ م ورس عقود اداره ١٠١ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ محمي

المراق المعتود الماره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ ١ مَمَ ا کو اختیار دیاجائے گا کہ دہ جس کے قول پر جائے فتری دے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیا ختیار فقط کے جہر مفتی کے لئے ہے کہ جس تول کی دلیل زیادہ تو کی ہو جہر مفتی اے اختیار کر لے (۳)۔ (۱) اصل بیرے کدند ہب امام عظم پرعمل واجب ہے جب تک کوئی ضرورت اس کے خلاف پر (فتاوی رضویه مخرجه ،ج۳،ص۱۳۵) و (٢) الم المست فرمات بي اقول : لفظ "نهو""ثم الحسن "عده بي كونكدام رُفْر كى ال و برتری نا قابل افکار ہے لیکن علامہ شامی لکھتے ہیں کہ 'واؤ'' بی کتابوں میں مشہور ہے۔ (فتاوی رضویه محرجه، ج۱، ص۱۷۷) . (٤٠٠) أعليه من سة فرمات مين الحسول: يعنى جب امام كاقول المت نه مطياتوه وترتيب كايا بنونبيل كدامام ا فی بی کے قول کی پیروی کرے، اگراس کا اجتہاد امام ثالث کے قول پر جائے جیسے اس صورت میں ج وقال) في الفتاوي السراجية:" ثم الفتوى على الاطلاق على قول ابي حنيفة ثم ابعي يوسف ثم قول محمد بن الحسن ثم قول زفر (بن الهزيل) والحسن بن زياد 🍂 عُجَّ . وقيل اذا كان ابوحنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتى بالخيار، والاول لح اصح اذا لم يكن المفتى مجتهدا ..... إ .... انتهى و مثله في متن التنوير اول 🐉 فناوی السر اجیه میں فرمایا: ' پھرفتوی مطلقاً ام اعظم علیرت الله الارم کے قول برے، يطيخ. كجرامام ابويوسف بجرامام محمه بجرامام زفراورحسن بن زياد يبهراره يحاقوال پردياجائ كا-اوريبيمي کہا گیا ہے کہ جب امام اعظم علیرور الله الا رم سی مسئلہ میں ایک طرف ہول اور صاحبین ووسری طرف تواس صورت میں مفتی کوافتیار ہے کہ وہ جس قول پر جاہے نتوی دے بیکن درست پہلا تول ہے ی ہے جب کہ فتی مجتدر نہ ہو' (ان کا کلام ممل ہوا)۔اس کی شل کلام تنویو الابصار کی کتاب س المنافقة في الماره عقود الداره ۱۰۰ فیضان رضا ﴿رسم المفتی﴾ کمی

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴾ المحرهذا الذي صححه في الحاوى ايضاً بقوله والاصح أن العبرة لقوة الدليل لان اعتبار قوة الدليل شأن المفتى المجتهد، فصار فيما اذا خالفه صاحباه ثلاثة اقوال مفتی کو اختیار ہونے سے کیا مراد ھے؟ مفتی کواختیار دینے کامطلب سے کہ مفتی دلیل میں خور وفکر کرے پھراس پرجوبات تے ظاہر ہواس کے موافق فتوی دے۔ اور سدامام اعظم علیہ دحہ اللہ الائرم کے قول ہی کے ساتھ متعین نہیں ج في بيراوراي قول كي هيج المحساوي المقدسي مين ان الفاظ (والاصبح ان العبيرَة لمقوة مي م الدليل ) كساته ذكركى ب، اورورست بات يب كداعتبار قوت دليل كاب كيونك قوت دليل الم فظ كو مجسنا، بركهنا، يدمجتبد مفتى بى كاكام ب، يس دومسئله جس مين صاحبين ني امام اعظم عليدهمة الله آ الار كم ماته اختلاف كيا جواس بار ميس تين اقوال بين-€ الأول: اتباع الامام بلا تخيير. (۱)....مفتی پرامام اعظم مایده داندالا کرم کے قول کی پیروی داجب ہے اے کسی قسم کا اختیار نہیں۔ ي الثاني: التخيير مطلقا . في (٢) .... مفتى كومطلقاً اختيار بـ الشالث : وهو الاصح التفصيل بين المجتهد وغيره وبه جزم قاضي خان كماياتي. والظاهر ان هذا توفيق بين القولين بحمل القول باتباع قول الامام عير مُ على المفتى الذي هو غير مجتهد، وحمل القول بالتحيير على المفتى 1 كم المجتهد، واذا لم يوجد للامام نص يقدم قول ابي يوسف ثم محمد ....الخ مع ،والنظاهر إن هذا في حق غير المجتهد، اما المفتى المجتهد فيتخير بما يترجح إ عنده دليله نظير ماقبله. الطار (m) ..... مجتبد وغیر مجتبد مفتی کے حوالے سے اس بارے میں تفصیل ہے، اور اس قول پرامام قاضی ( فان طيردة الله النان في جزم كيا ب جبيها كوعقريب آئ كالداورظا بريد ب كرتيسر اقول درالاصل ا ماقبل دونوں اقوال کے بابین تطبیق کی ایک صورت ہے۔جس قول میں مفتی پرامام اعظم علیہ رحمۃ اللہ عظم یے الاکرم کے قول کی پیروی کولازم قرار دیا گیا ہے دہاں مفتی سے مراد غیر مجتبد مفتی ہے اور مطلقا اختیار سے واليقول كومجتبد مفتى برمحمول كيا كياب اورآخرى قول مجتهد مفتى كيليع ب- جب ايام اعظم عليه رمة الله مسيل ورس عقود اداره ١٠٣ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمد

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ الله فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ الله فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ ﴿ فلاصة البحث ﴾

ماقبل كلام كا خلاصه!

## ﴿ماالمراد بتخيير المفتى﴾

ومعنى تخييره انه ينظر في الدليل فيفتى بما يظهرله ولا يتعين عليه قول الامام المعنى المراد والمام المعنى المراد والمام المعنى المراد والمراد والمرد والمراد وال

درس عقود کی ادارہ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی کی المراد فیضان رضا ﴿ رسم المفتی کی المراد ک

#### ﴿تفصيل الصورة الثانية﴾

روقله) علم من هذا انه لاخلاف في الأخذ بقول الامام اذا وافقه احدهما ولذا قال المرام قاضي خان: وان كانت المسئلة مختلفافيها بين اصحابنا فان كان مع ابي حديثة احدصاحبه يأخذ بقولهما، اي بقول الامام ومن وافقه لوفور الشرائط واستجماع ادلة الصواب فيها، وان خالفه صاحباه في ذلك فان كان اختلافهم اختلاف عصر وزمان كالقضاء بظاهر العدالة يأخذ بقول صاحبه، لتغيير احوال المناس وفي المزارعة والمعاملة ونحوها يختار قولهما لاجماع المتأخرين على في الناس وفي المزارعة والمعاملة ونحوها يختار قولهما لاجماع المتأخرين على في ذالك وفيما سوى ذلك تنخيير المفتى المجتهد ويعمل بما افضى اليه رأيه،

وقلت) لكن قدمنا ان مانقل عن الامام من قوله" اذا صح الحديث فهو مذهبي من محمول على مالم يخرج عن المذهب بالكلية كما ظهر لنامن التقرير السابق و مقتضاه جواز اتباع الدليل وان خالف ماوافقه عليه احدصاحبيه ولهذا قال في و البحر عن التتارخانية:" اذا كان الامام في جانب وهما في جانب خير المفتى وان من كان احدهما مع الامام اخذ بقولهما الا اذااصطلح المشايخ على قول الآخر، و يتبعهم كما اختار الفقيه ابو الليث قول زفر في مسائل" ..... انتهى .

على المسلمة وقع الغشاء في وقتى العصر والعشاء: "لا يرجح قول ، وقال في رسالته المسلمة وفع الغشاء في وقتى العصر والعشاء: "لا يرجح قول ، و أن صاحبيه أو احده ما على قوله الا لموجب وهو أما لضعف دليل الامام وأما وأما لل للضرورة والتعامل، كترجيح قولهما في المزارعة والمعاملة وأما لأن خلافهما لله للمسبب اختلاف العصر والزمان وأنه (أي أبو حنيفة) لو شاهد ماوقع في المنان وضا (رسم المفتى)

اداره فيضان رضا عقود فيضان رضا المحصرهما لوافقهما كعدم القضاء بظاهر العدالة".

ويوافق) ذالك ماقاله العلامة المحقق الشيخ قاسم في تصحيحه ونصه على: "ان المجتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف ورجحوا وصححوا، ويم فقه دت مصنفاتهم بترجيح قول ابي حنيفة والأخذ بقوله الا في مسائل يسيرة والم عائزة الختاروا الفتوى فيها على قولهما او قول احدهما وان كان الآخر مع الامام كما واختاروا قول احدهما فيما لانص فيه للامام للمعاني التي اشار اليها القاضى، بل اختاروا قول زفرفي مقابلة قول الكل لنحو ذلك، وترجيحاتهم وتصحيحاتهم والعمل به كما لو افتوا في حياتهم "انتهى.

﴿رسم المفتى ١٦٥

دوسری صورت کی تفصیل!

المربي المفتى الماره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى الم الموس بلك مشائخ كرام طيرته الله المام في توديكر تمام المك كم مقالب بين المام زفر عليه الرحة كي قول كوبهي المرافقياركيائي-ان مشامح كرام كالصححات برجيات البهي كتب مين موجود بين بهم پردامج قول ﴿ يطي رعمل كرنا اوراس كى بيروى كرنااى طرح واجب ہے جيسا كديد مشائح اگرا پي حياتي ميں فتوى ديتے اع توہم پراس کے مطابق عمل کرنا واجب ہوتا۔ (1) حضرت عبدالله بن مبارك طيدارهة اى كاتول درست ميد (والنفصيل سياني ان شاء الله) (۲) یہاں خاص لفظ 'تسر جیسے ''منقول ہونا مراز نہیں بلکہ علامات افتاء میں سے کسی بھی قول کو آج اختياركرنامرادي-﴿ماالمراد بالمجتهد﴾ . (التمة)قال العلامة البيرى: "والمراد بالاجتهاد احد الاجتهادين وهو مجتهد ع في الملهب، وعرف بانه المتمكن من تخريج الوجوه على منصوص امامه او المتبحر في مذهب امامه المتمكن من ترجيح قول له على آخو اطلقه" .....اه م اجتماد سے کیا مراد ھے؟ تتمه :علامه برى عدارد فرماياكة "اجتباد مراددوس ايكطرح كاجتباد في إ اوريهال مجتد مرادمجتهد في المذهب إور مجتهد في المدهب كاتعريف بد بیان کی گئی ہے کہ جوابیے امام کے منصوص مسائل کی مختلف صورتوں کی تخ تنج پر قادر ہو یا جوابیے ند ب كالتبحر عالم بوجوكه مطلق اقوال ميں سے ایک کود دسرے پرتر جیج دینے کی قدرت رکھتا ہؤ' اور ع اس ك وضاحت عنقريب آئے گي-فليس الا القول بالتفصيل. یں اب دلیل کے ساتھ ترجی نہیں دی جا عتی (اب سابقہ) تفصیل کے مطابق قول ہے۔ المارة المارة الدارة ١٠٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

اداره فیضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ المحق الساس قول كالمقتضى يه ب كدوليل كى پيروى جائز ہا كرچدوه كسى اليے مسئلہ كے خالف ہوجس ميں المام اعظم مليدهمة الله الاكرم كرساته صاحبين بين كوئى الكه متفق جوء اى بناء برعلامدابن مجيم نے ا كل ابحد الرائق مين تعاد خانيه كوالے فرماياك المام اعظم عليرود الله الارم كى مسلمين ايك 🛃 جانب بول اوردوسرى طرف صاحبين بول او اليي صورت مين مفتى كواختيار بوگا اورا كرصاحيين میں ہے کوئی ایک امام اعظم ملیدرت اللہ الاكرم كے ساتھ ہوالي صورت میں انبى دونوں حضرات كے . قول کولیا جائیگا۔ ہاں جب کدمشائ نے اس دوسرے امام کے قول پرفتوی دیا ہو، تو مفتی انہی کی سے پیروی کرے گا جیسا کہ فقیدا بولیٹ سمرقندی علیہ حہ اللہ افق نے بعض مسائل میں امام زفر علیہ ارحہ کے 🟂 . فل قول كوافتياركيا ي" (ان كاكلام كمل موا)-علامه ابن جيم قراب رما لحوفع الغشاء في وقتى العصر والعشاء شر ف فرماياً "صاحبين ياان يس كسى ايك كيول كوامام اعظم عدره الله الأم يرترجي نبيل وي جاسكتي مكريدك كونى موجب بإيا جاربا موءاب وه موجب يا توامام اعظم مليدرة الله الأرم كي وليل كاضعف موكايا 🔁 م ضرورت اور تعامل جبیا کہ مشائ نے مزارعت اور معاملات کے مسئلے میں صاحبین کے قول کورائ 💦 ع قرار دیا ہے۔صاحبین گاامام اعظم علیہ رہۃ اللہ الاكرم ہے اختلاف كرنے كاسب حالات وزمانے كاتغیر ہے و تبدل ہے کہ خودامام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاكرم اس تبدیلی كوملاحظہ فرماتے جوصاحبین کے زمانے میں رونما 🐧 ہوئی، تو آپ طیارہ وخود بھی ان کی موافقت فرماتے جیما کہ ظاہری عدالت و کھی کر فیصلہ کرنے میں اوراس بات كى موافقت يس علام كقل في قاسم كى تصحيح قدورى يس ندكوريقول م بھی ہے کہ آپ ملیارہ نے اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ ''جہتدین موجودر ہے تی کدانہوں نے سے ﷺ مختلف فید مسائل میں غور وخوض کیا اور مسائل کی ترجیج ویکیج بیان کی (۲) اور اس بات کی گواہ ان کی 🐔 عظ المسبعي مين كدانبول في المام العظم عليرون الشالاكرم كقول بن كوراج قررار ديا اورآب عليه الرحد اى کے قول پرفتوی دیا سوائے بعض سائل کے ،جن میں انہوں نے صاحبین یاان میں ہے کی ایک کے قول کواختیار کیاباد جوداس بات کے کمصاحبین میں سے ایک امام اعظم کے ساتھ ہوتا جیسا کرانہوں نے اس مسئلہ میں جس میں امام عظم ملیدردہ اللہ الاكرم سے كوئى نص منقول نہیں صاحبین میں سے ایک سے کے قول کواختیار کیا،ان اسباب کی بناء پرجن کی طرف قاضی خان علیردہ الله النان نے اشارہ کیا ہے۔ المنافع الماره ١٠١ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ اللهُ الله

المربق المفتى الماره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى العني الموسمطابق فتوى دے گاجس كى دليل زيادہ توى ہو مجتهد مفتى كيلئے سابقہ تفصيل كے مطابق چلنالازم منیں ہے۔اور مارے زمانے میں جب کہ مجتمد مفتی نہیں پائے جائے ، فقط مقلد مفتی موجود ہیں يط توجم پرسابق تفصيل پر چلنالازم ب\_اولاجم امام اعظم عدرد الله الأرم كول برفتوى دي ك ، ، پر درج بدرج فتوی دیا جائے گاجب تک ہم بیندو کی اس کے صحتھد فسی المذهب فاس ترتیب کے خلاف کسی دوسرے قول کی تھیج قوت دلیل یا تغیر زمان وغیرہ کسی ایسی علت کی بناء پر کی بیان کی ہوجوان پر ظاہر ہوئی ہوتو ایسی صورت میں ہم ان مشائح کرام ملید حمد الله اسلام کے قول کی میں مج بیروی کریں گے جیسا کہ اگر بیہ حضرات مشائخ حیات ہوتے تو ہمیں ای تول کے مطابق فتوی 🐔 ِ فَعُ دیتے ، تو جس طرح ان کی حیاتی میں اس قول پڑھل لازم تھا یو نہی اب بھی واجب ہے۔جیسا کہ و ابھی آپ کو یمی بات علامہ قاسم علیه ارحة کے کلام سے معلوم ہوئی کیونکہ بید حضرات مشائ مذہب 🖋 کوزیاده جانبے اور جھتے تصاورای پران کائمل تھا۔ہم مشامح کاطرزممل و کھتے ہیں کہ بسااوقات بچ وہ صاحبین کے قول کورائح قرار دیتے ہیں تو بھی دونوں میں سے ایک کے قول کو نیز مشائع نے علیہ ے سترہ مقامات پرامام زفر ملیدارہ یے تول کورائ (۱) قراردیا ہے۔ان سترہ مسائل کا ذکر علامہ بیری ج 🔁 عليرجة الله القوى في البيغ رسال بين كيا ب أوراس بارے مين سيدى احد حوى عليه جه الله الني في ايك ے نظر کھی ہے لیکن اس نظم میں ذرکور بعض مسائل میں است مدد اک ہے۔ کیونکدامام زفر ملیار حدان اللہ مسائل میں منفرونہیں ہیں، میں (علای شامی) نے اس بارے میں ایک بہترین نظم للحی ہاور میں جومسائل مستعدد کے ہیں، میں نے انہیں ذکر نہیں کیا۔ نیز علام جمومی علیہ رحہ اللہ افتی کی نظم پر میں 🎍 ، نے چندسائل کا اضافہ کیا ہاس فقم کویس نے اپنے حاشیہ ردالسمحتار کے ساب النفقه میں صمني فوائد الم المناه المناه الدرالمجتار ، كتاب العلاق، باب النفقة، ج٥،ص٠٣٣ ـ (١) رجيح كالفوى معنى: ايك شكابوجل مونے كسب ايك ست يس جمك جانا - يس روح ج "كامادة الميلان" اور القل"كمعنى كورميان دائر بككسى چيز كاتفل مونى كى وجد ماكل ، المجيد (درس عقود) اداره ١٠٩ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمد

#### ﴿مكانة المفتى في زماننا﴾

قد علمت ان الاصح تخيير المفتى المجتهد فيفتى بما يكون دليله اقوى ولا يلزمه المشى على التفصيل، ولما انقطع المفتى المجتهد في زماننا ولم يبق المناه المسلم المس

هماریے زمانے کے مفتیان کرام کا مقام!

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المريض اسقطه عنه الاركان فلا يسقط عنه الهيئات اولى كذا في البدائع وفي الخلاصة والتجنيس والوالجية الفتوى على قول زفر لان ذاك ايسر على المريض . (البحرالرائق ، كتاب الضلوة ، باب المريض ، ج٢ ، ص ١٧٩) ﴿ ٣ ﴾ ... الفلى نماز يدي كريا هن والأس طرح بيني ؟ آئمة ثلاث كارائ بيب كرجس طرح بهي و جاہے بیٹھ جائے جب کدامام زفر ملیارو یہ کدرائے سے جس طرح تشہد میں بیٹھا جا تا ہے ای طرح م وفي البحر الرائق: فعن ابي حنيفة تخييره بين القعود والتربع ..... وعن زفر رحمه ﴿ على الله تعانى ان يقعد في جميع الصلوة كما في التشهد. قال ابو الليث عليه الفتوي و اختاره الاهام السرخسي - (البحرالرائن ، كتاب الصلوة ،باب الوتر والنوافل ،ج٢ ،ص١١٣) (م الم الم الم وقت نے کسی کی ناحق شکایت پہنچانے پرکسی بندے کوسرا وے دی ابعد میں كى معلوم جواكد شكايت بى بنيادى ،كياشكايت پېنچانے والاضامن جوگا يائيس؟امام زفر عليه ارديد كے ے زور یک وہ ضامن ہوگا اور بہی مختار تول ہے ۔علامہ شامی نے وہ مسائل جن میں امام زفر کے تول 🥳 . رِنْوَى مِن الله على طالم يبرى فغرما. فعرمه . (ردالمحتار مع الدرالمختار ، كتاب الطلاق، باب النفقة مج ٥٠ص ٣٢٠) ﴿ ٥ ﴾ ..... آیاویل بالخصومة وکیل بالقبض موتا ب یانهیں؟ ائمه ثلاث کے نزد یک موتا ب جب بھر عی کدام م زفر عدارد ی خود یک نیس جوتا، اورای قول برفتوی ہے۔ م وفي البحر الرائق:قوله والوكيل بالخصومة والقاضي لا يملك القبض وهذا قول و ي زفر لانه رضي بخصومة والقبض ..... والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة م اليحوالوالق ، كتاب الوكالة ، باب الوكالة بالحصومة والقبض ، ج٧، ص ٢٥٣) . ﴿٧﴾ ..... كَفر كوفارج ب و كي لين ب خيار رؤيت ساقط موجاتا ب يانبيس؟ آئم ثلاث ك زد یک خیارساقط ہوجا تا ہے جب کدامام زفر مایدارہ دے مطابق خیاررویت ساقط ہیں ہوتا اورای قول برفتوي بــوفعي البحر الرائق : واما الدار فظاهر الراوية انه اذا رأى خارجها او راي البستان من خارج فانه يكتفي به وعند زفر لا بد من دخول البيوت ..... وفي جامع الفصولين وبه يفتي (البحرالرائق، كتاب البيع ،باب حيار الرويت ،ج٦،ص ٤٥) ورس عقود اداره " فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمد

ورسم المفتى اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ العج الرسترجيح كااصطلاحي معنى:علامه بزدوى في "اصول بزدوى "مين فرمايا: ترجيح دومساوى اشياء مين ا کے ایک کو دوسرے پر باعتبار وصف تقویت دینے کا نام ہے۔ پس ترجیح مماثلت اور دومساری 🕏 الط اشیاء کے مامین تعارض قائم ہوتے وقت ہوتی ہے۔ كشف الاسرار يس رجي كالعريف يون بيان كي كل ع"انه اظهار قوة لاحد الدليلين المتعارضين لوانفردت منه لا تكون حجة معارضة". يادر إجمهوراحاف، شوافع وال سي اور بعض حنا بلد كالمذهب بيب كرتر جي فعل مجتدب (المصاح، ص ٢٩٢٠٢٩٢)-بي كام من فرطيد الروية كوه مسائل جن مين آپ مليد الرويمنظر و بين ان كي تعداد ستره ب علامه شامي 🕏 قدس والمای نے ان میں تین مسائل کا اضافہ کر کے بیس کی تعداد کو کمل کیا ہے۔وہ مسائل درج 💫 ﴿ الح .....كى عورت كا شو بركم بوكيا اور نكاح ك كواه بيش كرد ع كا كدمتذكره مفقو وتخف إس 🕏 عورت كاشوېر ب، پيورت قرض كامطالبه كرتى ب كيا قاضى اس كواس بات كى اجازت د سسكتا ہے کہ بیورت اپ شوہر کے نام عقر ضماصل کرے؟ آئمة ثلاث کنزویک بيقصاء على المغالب ب، عورت كوفر ضربين وياجاسكماجب كدامام زفر علياردة كزويك جواز كافيصله بهاور م بحر الرائق من ع: ولو لم يكن له مال اصلا فطلبت من القاضي فرض النفقة و فعندن الايسمع البينة لانه قضاء على الغائب وعند زفر يسمع القاضي البينة ﴿ عي ..... كما هو قول زفر وابي يوسف وعليه العمل. (البحرالرائق، كتاب الطلاق ، باب النفقة ، قوله و نفقة الامة المنكوحة ، ج: ٤ ،ص: ٢٠٠) ـ ٢٠٠٠ مريض اگرنماز بيندكر يزه مكتاب توات كيم بيشمنا عابع؟ قعده يس بيني كاطر تاكسي اور بیت پر؟ امام زفر ملدارد یک قول ہے کہ قعد دیس میشنے کی طرح بیشنا جا ہے اورای پرفتوی ہے۔ وفي البحر: ثم اذا صلى المريض قاعدا بركوع وسجود او بايماء كيف يقعد اما في حالة التشهد فانه يجلس كما يجلس للتشهد بالاجماع قال زفر: يفترش ل رجله اليسرى في جميع صلاته. والصحيح ماروى عن ابي حنيفة لان عذر على ورس عقود اداره ۱۱۰ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ مُحَمَّعُ

🖊 🗘 ۔۔۔۔ کپٹرے کا تھان فقط او پراو پر سے دیکھ لیا جائے ، اندرے کھول کر نہ دیکھا جائے تو کیا 🥆 الرسپدانه بوالواس كابيان كرنا بهى ضرورى نبيس اورنقصان پيدا موانوبيان كرنا ضروري ہے اورا كر ميج الله الله قدر و مکیر لینے سے خیار رؤیت ساقط ہوجائے گا پانہیں؟ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک خیار ساقط 🗲 میں میں اس کے قعل سے عیب پیدا ہو گیایا دوسرے کے قعل سے ، جاہے اُس نے اس کے علم سے قعل ہے الم المراجع الما ورجب كدام مرفر كرز ديك ساقط بين موكار يط كيايا بغيرهم كر، جا باس في ال نقصان كامعاوضه ليا مويانه ليا موريا كنير بكر (باكره) تقى وفي البحر الرائق: واما الثوب فاكتفى المصنف بروية ظاهره مطويا لان البادي أس موطى كى ال باتول كاظا مركره يناضروري بهدر بهدار شريعت محرجه، باب كون سند يعرف مافي الطي .... هذا في عرفهم : اما في عرفنا فما لم ير الباطن لا يسقط الم مصارف م كا رأس المال پراضافه هو گا؟، ح٢، حصه ١١، ص ٧٤٠). ﴾ خياره لانه استقرخيار الباطن والظاهر في الثياب وهو قول زفر ـ ﴿ ١٠ ﴾ .... شفعه ميس طلب اورخصومت ك بعد طلب خصومت ميس تاخير سے شفعه كاحق ساقط م (البحرالرائق ،كتاب البيع ،باب حيار الروية ،ج٢، ص ٥٤) من بهوجاتا ب یانبیل بیسخین کے زو میک من شفعه سا قطنبیل جو گااورامام محد علیه اردیة اورامام زفر علیه اردیه الم الم المسكفيل كے لئے اگر شرط لگادى گئى كەمكفول بوكونكس قاضى مين ہمارے حوالے كردو، اور فظ كزويك ايك مبينے كے بعدسا قط موگا اور يكي مفتى برقول ہے۔ ت كفيل بجائے عدالت كے كہيں اور حوالد كرد ہے وكيا كفيل برى والذهبة وكايانہيں؟ عام رائے يهى ح 🕻 وفي الهنداية : قال ولا تسقط الشفعة بتاخير هذا الطلب عند ابي حنيفة وهو ٦ سے ہے کہ کمیں بھی حوالے کرد ہے تو بری ءالذمہ ہوگا اور امام زفر علیہ اردیہ فرمائے ہیں کہ فساد اور فقتہ کی و واية عن ابي يوسف وقال محمد ان تركها شهرا بعد الاشهاد بطلت، وهو قول ہے وجہ سے لازی ہے کہ جلس قاضی میں حوالے کردے اور ای قول پر فتو ی ہے۔ 🗦 زفر .... ووجه قول ابي حنيفة وهو ظاهر المذهب وعليه الفتوي ـ وفي البحر الرائق: ولو شرط تسليمه في مجلس القاضي سلمه ثم لان الشرط (هداية مع بداية المبتدي ، كتاب الشفعة ، باب طلب الشفعة والخصومة فيها ، ج٧، ص١٧) كل مفيد فإن سلمه في مجلسه بويء وافاد بقوله سلمه ثم الى اشتراط ذلك فان الله الله الله الله وقت اس في ردى دراجم لئے اور ديتے وقت عمده دراجم ديتے ہيں ،كيا ي سلمه في السوق لم يبرأ وهو قول زفر وبه يفتي في زماننا لتهاون الناس في اقامة 🏅 ے قرض خواہ کوعدہ دراہم لینے برججور کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ امام زفر ملیداردہ کے قول کے مطابق سے ہے الحق - (البحرالرائق ، كتاب الكفالة ، ج٦، ص٣٠٧) كداي محص كومجورتيس كياجا سكتاب اوراس يرفق ي-من ﴿ ٩ ﴾ .... بنج مرا بحد کی صورت میں بہتے میں عیب پیدا ہو گیا ، آیا اس عیب کا ذکر کر نا ضروری ہے یا گے مدعی علیہ پر جودین ہے یااس نے کوئی چیز غصب کی ہے اگر صلح ای جس کی چیز پر ہوئی تو 🎍 تبين؟،عام رائے بيے كمضرورى تبين ب،اورامام زفرطيدارد فرماتے بين كد بتانا ضرورى ب بعض حق کو لے لینااور باقی کوچھوڑ دینا ہے اس کومعاوضہ قرار دینا درست نہیں ورند سود ہوجائے گا 🧲 م البذاصلى كے جائز ہونے ميں بدل صلح پر قبضه كرنا ضرورى نہيں مثلاً ہزارروپے حال بعنی غير ميعادي س مبعج میں اگرعیب پیدا ہوگیا مگر دہ عیب کسی کے فعل سے پیدا نہ ہوا، چاہے آفت سایہ 🚡 م تصوروپ پر جوفوراليه جائيل كے سلح جوئى بدورست باگر چيجلس سلح ميں ان پر قبضه ته كيا جو ، هَا! ﴾ ہے ہو یاخود مبیع کے فعل ہے ہو، ایسے عیب کو مرابحہ میں بیان کرنا ضروری نہیں لیتنی بالغ کو یہ کہنا اللے اہزار غیر معادی تھے ملح ہوئی ہزار روپے پرجن کی کوئی معاد مقرر ہوئی یا ہزار روپے کھرے تھے ضروری نہیں کہ میں نے جب خریدی تھی اُس وقت عیب نہ تھامیرے یہال عیب پیدا ہو گیا ہے اور اورسوروپ کھوٹے پر سلح ہوئی پہلی صورت میں مقدار کم کردی دوسری میں میعاد بر هادی یعن فورا ، بعض فقہااس کو بیان کرنا ضروری بتاتے ہیں ۔ کپڑے کو چوہے نے کتر لیایا آ گ ہے کچھ جل گیا ج تع کینے کاحق ساقط کردیا، تیسری صورت مقدار اور وصف دو چیزی ساقط کردیں - مدعی علیہ کے ذمہ اس کا بھی وہی علم ہے، رہاعیب کو بیان کرنااس کوہم پہلے بنا چکے ہیں کہنچ کے عیب پرمطلع ہوتو اُس روپے تھے اور اشرفی پرسلے ہوئی اور اس کے اداکرنے کی میعاد مقرر ہوئی سیلنے ناجائز ہے کہ غیرجنس سے کا ظاہر کردینا ضروری ہے چھپانا حرام ہے۔ لونڈی شیب تھی اُس سے وطی کی اوراس سے نقصان 🕊 و کی میں عقد معاوضہ ہے اور جاندی کی سونے سے بیچ ہوتو مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہزار کی المراج المفتى الماره ١١١ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى الم ودرس عقود اداره الله فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحمدة

وي المودرس عقود اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ الع (البدائع والصناائع افصل الاول في كتاب التدبير اج؟ ، ص ١٦٥) الط جائے کہ بینکاح در ون کے لئے باقو طا برالروایة کے مطابق نکاح باطل ب کد یجی ائد الله کا ند ب ب الكن الم م ز فرمايد ارده فرمات بين كه ذكاح باطل نبيل بلك شرط باطل ب اوراى برفتوى ب وفي البدائع الصنائع: واما الثاني فهو ان يقول اتزوجك عشرة ايام ونحو ذالك ع واله فاسد عند اصحابنا الثلاثة وقال زفر النكاح جائز وهو مؤبد والشرط باطل \_ ﴿ (البدائع الصنائع ، كتاب النكاح ، فصل ومنها التأبيد فلا يحوز نكاح المؤقت، ج٢،ص ٥٠٤) ﴿١٦﴾ ..... اشياء منقوله جيسے دراہم و دنا نير كو وقف كرنا جائز ہے كہ نيس؟ امام محمد مليه ارحة اور امام آفرطیاارد: کے زویک مئلدیہ کا اگر عرف جاری ہواتا جا نزے ورنہیں۔ وفي ردالمحتار : قوله بل دراهم و دنانير عزاه في الخلاصة الى الانصاري وكان كم من اصحاب زفر وعزاه في الخانية الى زفر حيث قال وعن زفر شرنبلالية قال ﴿ ع المصنف ولما ..... قول محمد المفتى به في وقف كل منقول فيه تعامل كمالا ﴿ 🏖 يخفي .... انه اختار قول زفر وافتي به واستدل به في المنع ـ و (دالمحتار على الدرالمحتار ، كتاب الوقف مطلب في وقف الدراهم والدنانير، ج٦، ص ٥٥٥) وكا ﴾ .... اجبيه عولى بالشهدى جان ك صورت من حداكانى جائك يانيس؟ امام زفر مليد م ارد فرماتے ہیں کدد بکھا جائے گا کہ معاملہ دن کا ہے یا رات کا؟ اگر دن کا معاملہ ہے تو حد لگائی 1 م جائے کی در نئیس ،جبکہ امام ابو پوسف کا قول میہ ہر حال اسے حد رگائی جائیکی اور مفتی بےقول 😝 رفي ردالمحتار : رجل وجد في بينه امرأة في ليلة ظلماء فغشيها وقال ظننت انها امرأتي لا حد عليه ولو كان نهارا يحد وفي رواية عن زفر عن ابي حنيفة في من وجد في جعلته اوفي بيته امرأة فقال: ظننت انها امرأتي ان كان نهارا يحد وان كان ليلا لا يحد وعن يعقوب عن ابي حنيفة ان عليه الحد ليلا كان او نهارا قال ابو الليث وبرواية زفر يؤخذ ـ (ردالـمحتار على الدرالمحتار ، كتاب الحدود ،باب من الوطئ الذي يوحب الحد، مطلب اذا استحل المحرم على وجد ، ج١٠ ٢٥ ). ودرس عقود اداره ١١٥ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحدد

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المحالي ارو ہے میعادی تصاور کے ہوئی کہ پانسونوراادا کردے میں بھی ناجائزے کہ پانسو کے بدلے میں س ﷺ میعاد کوئے کرنا ہے اور بینا جائز ہے یا ہزار روپے کھوئے تھے پانسو کھرے رسلے بھی ناجائز ہے کہ 📆 عج، احسان بوتواسقاط ہاور علی جائز ہاور دونوں کی طرف سے بوتو معاوضہ ہے۔ (بهار شریعت مخرجه ،باب دعوائے دین میں صلح کا بیان ،ج۲،حصه ۱۳، ص ۱۱،۶۱) ﴾ ﴿ ١٢﴾ ..... كم محض نے لقط پر مال خرج كيا ، كانى عرصه كے بعد مالك آيا ، اب اس كوشر يعت ﴿ ﷺ اجازت ویتی ہے کہ مالک جب تک وہ اخراجات اداء نہ کردے اس وقت تک اس کواپنے پاس م فل روک رکے، یانیس ؟ اگراس اثناء میں وہ لفظ اس کے ہاتھ میں بغیر تعدی ہلاک ہوجا تاہے تب بھی م و پیا پناخرچ لے سکتا ہے پانہیں امام زفر طیاز دیونرماتے ہیں نہیں لے سکتا ، جبکہ دیگر علاء کی رائے میہ 🕏 وفي البدائع الصنائع : فإن انفق عليها بامر القاضي يكون دينا على مالكها، وإن انفق 2 » بغيـر اذنـه يـكون مطوعا..... حتى اذا حضر يأخذ منه النفقة وله ان يحبس اللقطة · 🕏 م بالنفقة كمايخبس المبيع بالثمن (البدائع الصنائع ، كتاب اللقطة ،ج٦ ، ص ٢٠٨) . ي ١٣٨).....اگركونى مخص اين يوى سے انت طالق و احدة في ثنتان كې اورنيت ايك طلاق 🏖 کی ہو ہتو الیمی صورت میں کتنی طلاقیں واقع ہوتئی ؟ امام زفر علی اردیہ کے نز دیک دوطلاقیں نافذ ہوتگی میسر ، وفي الهداية : ولوقال انت طالق واحدة في ثنتين ونوى الضرب والحساب اولم كي ي تكن له نية فهي واحدة وقال زفر تقع ثنتان لعرف الحساب وهو قول حسن بن مي مرزياد (الهداية مع يداية المبتدى اكتاب الطلاق ،ياب ايقاع الطلاق، ج٢،ص٠٥٠) إِنْ ﴿ ١٣ ﴾ ..... الركوني ما لك اپ غلام سے بير كبح كدمير عمر نے يافل ہونے پر تو آزاد ہے، بير تدبير مطلق ب يا مقد؟ امام الولوسف مليدار وفرمات بين: يهتدبير مقيد ب، جب كدامام وفرمليه ، ے اروراے مطلق مذہر کہتے ہیں اور فتوی ای تول پر ہے۔ وفي البدائع الصنائع : وقال ابو يوسف الوقال: انت حر ان مت، او قتلت سي . فليس بمدير وقال زفر : هو مدير لانه علقه بالموت وانه كائن لامحالة \_ المنافقة الماره ١١٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ اللهُ الل

روقال) في البحر من كتاب القضاء:" فإن قلت كيف جاز للمشايخ الافتاء بقول غير الامام الاعظم مع انهم مقلدون، قلت: قد اشكل على ذلك مدة الط طويلة ولم ارعنه جوابا ،الامافهمته الآن من كلامهم وهو انهم نقلوا عن اصحابنا اله الايحل الأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا ،حتى نقل في السر أجية أن هذا سبب مخالفة عصام للامام ،وكان يفتى بخلاف قوله كثير الانه لم يعلم عِلْمَ الدليل وكان يظهرله دليل غيره فيفتي به". امام اعظم کے علاوہ کسی اور امام کے قول پر فتوی دینے کا ارادہ کرنا! علامهاين جيم في بحو الوائق كتاب القضاء بين فرمايا: "الرآب بيكيين كرود والم مشائخ کے لئے امام اعظم ملے رحمۃ اللہ الاكرم كے ماسوالسي دوسرے امام كے قول برفتوى دينا كيسے جائز ج بوسكتا ہے كه بيرمشائخ بھى امام اعظم عليدونة الله الارم كے مقلد بيں ؟ ميں (علامہ شامى) كہتا ہوں كه ہے بیا شکال میرے ذہن میں ایک طویل عرصے تک گروش کرتا رہااور مجھے اس کا جواب کہیں نظر نہیں 💦 ا المار المار علاء ككام عديجه من تاب كمشائح كرام عددة الدالام فالمداحناف تے سے نقل کیا کہ کی کے لئے ہمارے قول پر فتوی دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک وہ ہمارے 🌊 تول کے ماخذ کونہ جان لے۔فتداوی مسراجیہ میں معصام کے مسائل میں امام اعظم ماید رہ ا مع الله الرام على اختلاف كرنے كاسب يكى م كر عصام كثرت سے امام اعظم ماير روي اللہ الاكرم ك م مؤقف کے برخلاف فتری دیا کرتے تھے کیونکہ انہیں امام عظم ملیدہ ہ اللہ الائرم کی دلیل معلوم نہ ہوتی ہے۔ رہ اوران پردوسری دلیل ظاہر ہوتی جس کے مطابق وہ فتوی دیا کرتے۔ ﴿هل يجِب معرفة دليل القول المفتى به ام لا؟﴾ فاقول (اى ابن نجيم): ان هذا الشرط كان في زمانهم ،اما في زماننا فيكتفي بالحفظ كما في القنية وغيرها فيحل الافتاء بقول الامام ،بل يجب وان لم نعلم ﴿ من اين قال ،وعلى هذا فما صححه في الحاوي اي من ان الاعتبار لقوة الدليل 💞 مبنى على ذلك الشرط ،وقد صححوا ان الافتاء بقول الامام، فينتج من هذا انه ودرس عقود اداره الله فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ اللهُ ال

ورس عقود اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی﴾ الله ﴿ ١٨﴾ ..... كونى تخص تتم اللهائ كدزيد كوكونى چيز عارية نميل دوزگا ، پُتراپ و كيل ك ذريع وه المعالية المراجع الله المنظم المناس المن المناس المام وفر عليه المام وفر عليه المام وفر عليه المناس و المام الويوسف ما مارود كرز ويك حافث نه موكا اورفتوى امام زفر عليه اردد كول يرب-وفيي ردالم حتار : فلو حلف لا يذبح في ملكه شاة ولا يودع شيئا يحنث بفعل . وكيله لان المنفعة تعود اليه وكذا لو حلف لا يعيد ولو عين شخصا فاحلف 📆 المحلوف عليه شخصا فاستعار حنث لانه سفير محض فيحتاج الى الاضافة م الى المؤكل فكان كالوكيل بالاستقراض خانية :وفي التفارق ان الحنث قول 🧖 وفر وعليه الفتوي خلافا لابي يوسف \_(ردالمحتار على الدرالمحتار كتاب الايمان 🧖 و بهاب اليمين في البيع والشراء، مطلب حلف لا يزوج عبده ،ج٥،ص ٦٣١)-🐳 ﴿19﴾..... جنازہ کے علاوہ ویگرنمازوں میں وقت نکل جانے کا خوف ہوتو تیم ٓم ہے نماز پڑھ سکتا ے یانہیں؟ امام زفر ملیارہ یے نزویک پڑھ سکتا ہے لیکن بعد میں اعادہ ضروری ہے۔ وفي البدائع الصنائع : تفوته الصلوة عن وقتها لا يجوز له التيمم بل يجب عليه 🧜 كل ان يلهب ويتوضاء ويصلى خارج الوقت عند اصحابنا الثلاثة وعند زفر يجزئه (البدائغ الصنائع ، كتاب الطهارة ،باب التيمم ،ج١ ،ص ٨٣) 🙌 ..... تنگ نالیاں جس کے دونوں اطراف میں گوبر کی لیانی کی گئ جواس نالی میں سے 🗻 م الررف والا ياني ياك بوگايانا ياك؟ امام محمد عليه ارتبة فرمات مين كديد ياني اصلاً ناياك بيكن الح کے ضرورت کی وجہ سے اس پر پاکی کا حکم لگایا جاتا ہے۔اور امام زفرطیار ارمی فرماتے ہیں کہ جن 😓 مع جانورون كا كوشت كهاياجاتا بان كا پاخانه پاك موتا بادراى پرفتوى ب-هروفي ردالمحتار: وهذا كله بناء على نجاسة الزبل عندنا وعن زفر روث الطيخ مايؤكل لحمه طاهر وفي المبتغى: بالغين المعجمة الارواث كلها نجسة الا رواية عن محمد انها طاهرة للبلوي \_ (ردالمحتار على الدرالمختار كتاب الطهارة ،باب المياه اتنبيه المهم في طرح الزبل في القساطل، ج ١، ص ٣٣٧). ﴿الايراد على الافتاء بقول غير الامام ﴾

ورس عقود اداره

١١١ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾

ورسم المفتى ادره فيضان رضا عقود اداره فيضان رضا مراب البحر الرائق كتاب القضاء ج ٦، ص ٢٨٨-الله المعلام الله المعام براعلى حفرت فاضل بريلوي كارساله اجلى الاعلام ان الفتوى مطلقا على على في قول الامام كاكرمطالعكرنافاكدهدكا ﴿ماالمراد باهلية النظر والفتوى﴾ والمراد بالاهلية هنا ان يكون عارفا مميزا بين الاقاويل، له قدرة على ترجيح كم بعضها على بعض ولايصير اهلا للفتوي مالم يصرصوابه اكثر من خطأه، لان ع الصواب متى كثر فقد غلب، ولا عبرة في المغلوب بمقابلة الغالب ،فان امور لح الشرع مبنية على الاعم الاغلب كذا في الولو الجية وفي مناقب الكردري: قال ﴿ ابن المسارك: وقدستل متى يحل للرجل أن يفتي ويلي القضاء ،قال: اذا كان · المحديث والرأى ،عارفابقول ابي حنيفة حافظا له ،وهذا محمول على احمدي الروايتين عن اصحابنا وقبل استقرار المذهب ،اما بعد التقرر فالاحاجة إليه لانه يمكنه التقليد ....ا انتهى هذا آخر كلام البحر. اهلیت نظراورفتوی سے کیا مراد ھے؟ یبال اہلیت سے مرادیہ ہے کہ وہ تھی مختلف اقوال کو جانتا ہواوران کے مابین تمیز جھم کرسکتا ہواور مختلف اتوال میں ہے ایک کودوسرے پرتر جیج دینے کی قدرت ہو، کوئی تخص اس وقت کے ع تک مفتی نہیں ہوسکتا جب تک اس کے درست جواب کی تعداد غلط جوابات ہے زائد نہ ہو، کیونکہ م وریکی جب زیادہ ہوتو غالب کہلاتی ہاورغالب کے مقابلہ میں مغلوب معتزنییں ہوتا۔اورامور می م شرعيه اعما وراغلب ريني موت يي ايا اى فتاوى ولو الجيه ين ب مناقب كردرى میں مذکور بسیدنا عبدالله بن مبارک سے دریافت کیا گیا سی حض کے لیے نوی دینا اور منصب قضاء پر فائز کیول اور کب جائز ہوتا ہے؟ آپ مليدارهة نے جواب ديا: جب و هخص حديث اور ا قیاس میں خوب نظر رکھتا ہو، امام اعظم علیہ رہۃ اللہ الائرم کے اقوال کو اچھی طرح جانتا ہو، اور وہ اقوال 🚼 🐷 اے خوب حفظ بھی ہول سیدنا عبداللہ بن مبارک کا بیٹول حارے اصحاب کی دوروایتوں میں 🐨

اا فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمد

ودرس عقود اداره

المرابع اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ الع المريجب علينا الافتاء بقول الامام وان افتى المشايخ بخلافه، لانهم انما افتوا هر بخلافه لفقد الشرط في حقهم، وهو الوقوف على دليله ،وقد وقع للمحقق ابن والهمام في مواضع الرد على المشايخ في الافتاء بقولهما بانه لا يعدل عن قوله الا لضعف دليله، لكن هو اهل للنظر في الدليل ومن ليس باهل للنظر فيه فعليه الافتاء بقول الامام .... ل کیا مفتی به قول کی دلیل کو جاننا ضروری ھے یا میں این تجیم کہتا ہوں: بیشرط مشائح کرام عددہ الله اسلام کے زمانے میں تھی ، ہمارے و زمانے میں اتنا کافی ہے کہ سائل اچھی طرح یاد ہوں ، جیما کہ قسنید موغیرہ میں ہے۔ یس اس سے صورت میں امام اعظم مارور الدالارم کے قول کے مطابق فتوی دینا حلال بلکدواجب ہا گرچہمیں المام اعظم مايد منه الله الرم ك قول كاما خد معلوم نه وه اى بناء پر المحاوى القدسي في ال قول يعني علي ع اعتبارتوت دلیل کا ہے، کو درست قرار دیایہ بات ای شرط پرشی ہے۔ اور اب مشائح کرام علید منه اللہ 🚼 على اللام نے بيفر ماديا ہے كوفتوى امام اعظم عدرجه الله الأرم كقول بى يردياجائے گا تواس بات سے متیجہ ي يدكلنا بكرجم برامام اعظم مايردية الله الرم كقول برفتوى دينا واجب بالرچمشائ كرام مايردية الله المام في ان كول ك برخلاف فتى ويا بوكيونكه مشائخ كرام عليدت الله المام اعظم عليدت ب معی اندال کرے قول کے برخلاف فتوی دیے کاسب ان کے حق میں شرط مفقود ہونا تھا اوروہ شرط بیٹھی کہ 🇜 و وہ ام اعظم علید رہت اللہ الائرم کے قول کی دلیل سے واقف میں ہوئے تھے، اور رہے ہم لوگ او ہمارے م مجل کیے اب بھی امام اعظم علیہ رمیۃ اللہ الا کرم کے قول کے مطابق فتوی دینا جائز ہے آگر چیڈ بمیں امام اعظم علیہ سی الله الدار مل وليل معلوم نه بو محقق ابن جام عليدونة الذالسلام نے كل مقامات برصاحبين كول ك وطين مطابق فتوى دين يرمشائخ كاردكيا كدامام عظم عليدرة الدالارم كول عدول اس صورت مين کیا جاسکتا ہے جب کرآ ہے مایدارہ ہے کی دلیل کمزور ہو محقق ابن ہمام ملیدرمہ الله الملام چونکہ دلیل میں 🚼 غور وفكر كرنے كى صلاحت ركھتے تھے جو تحض دليل ميں غور وفكر كرنے كى صلاحت ندر كھتا ہواس پر ع امام اعظم عليدرمة الله الأكرم ك قول على يرفقوى ويناواجب ب-ورس عقود اداره ۱۱۸ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴿ اداره ۱۸

ادارہ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ وَسِمَ اللهُ فَتَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

﴿توضيح الايراد السابق﴾

و الم المحاب فيرجحون دليل المحابة على دليله، فيفتون به ولا يظن بهم انهم على دليله المحام وعرفوا من اين قال واطلعوا على حليل المحابة على دليله، فيفتون به ولا يظن بهم انهم على على دليله المحابة في على الله المحابة المحتهدين لم يفقدوا حتى نظروا في المختلف محابة المحابة ال

ماقبل رد کی وضاحت

علامہ خیرالدین رقی طیرہ الله الله کے کلام کی توضیح ہے کہ مشائخ کرام علیرہ الله الله الله کی الم عظم علیرہ الله الله کے واقف تصاوران دلاک کے ماخذ کا بھی آئیس علم تحا (ا) کی افتد کا بھی آئیس علم تحا (ا) کی افتد کا بھی آئیس علم تحا (ا) کی اور پر حضرات امام عظم علیرہ الله الله کے تلافہ ہے دلاک بھی جانے تھے، پس امام اعظم علیرہ الله الله کے دلاک بھی جانے تھے، پس امام اعظم علیرہ الله کے الاکرم کے دلاک پر ترجیح و یکران کے قول پر فتوی کی ہوئی ہے اللہ الله کے دلاک پر ترجیح و یکران کے قول پر فتوی کی ہوئی ہے دیے والے سب مشائخ کرام علیہ رہ الله الله کے بارے بیس بی گمان آئیس کیا جاسکتا کہ ان کے امام کی اللہ کی اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کی اللہ کے اللہ کے دلاک کے اللہ کے دلاک کے اللہ کے دلاک کے اللہ کے اللہ کے دلاک کے اللہ کے دلاک کے اللہ کے دلاک کے دلاک کے دلاک کے اللہ کے دلاک کے د

جی ہے درس عقودی۔ ادارہ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُلّٰ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ

ع اسل ١٦٨٠ من ٢٨٨-

﴿الايراد الرملي والفرق بين المفتى والناقل﴾

علامہ رملی کا ابن نجیم پر مفتی مجتھد اور ناقل کے حوالے سے رد!

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی الله الموه دلیل نام سکی جومشائخ کول گئی اس لیے انہوں نے ایک ایسی چیز پراعماد کرلیا جے مشائخ نے معضعف ہونے کی وجہ سے ساقط کردیا ،خداراانصاف! دونوں میں ہے کون سا گمان زیادہ بعید ہے؟ النيا: يمشائخ الراينام ح مبلغ علم كونه باسكة السين ان كى كوئى بعز تى نبيراس باية بلند تك نارسائى تو مجتهدين في المدبب مين سب عظيم شخصيت المام ثانى قاضى الويوسف س عابت م كى اوركاكياذ كروشار؟ (فناوى رضويه معرجه ،ج ١ (الف) ص ٤٤٠١٤) ك (٣) اقسول: دلائل درايةً قائم كئ بين، روايةً نبين، اب ان كى درايت كوامام كى درايت س . فلم کیانسبت؟ (فناوی رضویه محرجه ،ج ۱ (الف)،ص،۹۹) - (٣)اقول: اس ليح كدان پروه دليل ظاهر نه جوني جوامام پر ظاهرهي اوربية عفرات ابل نظر بين اس ليد سے آئیں ای دلیل کی پیروی کرنی تھی جوان پر ظاہر ہوئی کیونکہ خودامام کا ارشاد ہے کہ ہمارے ماخذ کی ج دریافت کے بغیر کی کو ہمار ہے تول پر افتاء روائیس ۔اگران مشائخ پر بھی وہ دلیل ظاہر ہوتی جوامام پر ج ع ظاهر بوئي أوبلاشبرية العدار بوكر حاضر بوت (فناوى رضويه محرحه عج ١ (الف) ص ١٥٠١١ و١٥٠١) (۵) اقسول ایراس کے ذمے ہوگاجس نے امام کی تقلید چھوڑ کرمشائ کی تقلید اختیار کرلی ہومقلد عَلَى امام كذ تووي فق كرنا اوراى كولينا بجوامام في فرما يا (المرجع السابق)-بر(٢)افول:اياب ومتوع تالع عن ياده متحق اتباع ب-الله (٧) اقسول اوّلا: خدا آپ پررم فرمائ ابنائے اگرامام دنیا میں باحیات ہوتے اور بیر حفرات ع مجمی باحیات ہوتے پھرامام بھی نتوی دیے اور یہ بھی فتوی دیتے تو آپ س کی تقلید کرتے؟ الله الله علامة قاسم ملياره وكاكلام صرف ال مسائل متعلق ب جن مين فتوى مشاكٌّ كى جانب الله عظ ای رجوع کرنا ہے اس لیے کدان مسائل میں امام ے کوئی روایت بی نمیں یا امام ے روایت مخلف آئی ہے یاان چواسباب میں سے کوئی سبب موجود ہے بیاتو خودامام بی کی تقلید ہے۔ میں اس بھے پرآپ ہی کی اور علامہ قاسم کی شہادت عادلہ پیش کرتا ہوں انہیں اپنی مراد کا زیادہ علم ہے۔ شسوح ، 📆 ع عسق و د میں آپر قبطراز ہیں کہ:علام محقق شیخ قاسم نے اپنی تھے میں لکھا ہے کہ: مجتبدین موجود سے المان وضاه ورس عقود اداره ١٣٦ فيضان رضاه رسم المفتى المحمدة

ادارہ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ کُونِ ہِم وَ کُھے ہِن کہ ہمارے مشان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ کُونِ ہِم اللّٰ الله معلوم ہُنیں ہے (۱) ، کیونکہ ہم و کھے ہیں کہ ہمارے مشان نے مسائل پردلائل قائم کرے کتب کو ہم ﴿ دیا ہے۔ (۳) پھرمشان کے کرام ملے رہۃ اشاللام کہتے ہیں مثلافتوی امام ابولیسف ملیارہ یہ کقول پر ہے ۔ (۳) اور چونکہ ہم دلیل پرغوروفکرکرنے کی صلاحیت نہیں رکھے اور نہ بی تقوال کو آگے نقل اللہ ہم کے صول میں ان کے مرتبہ کو بی ہے ہیں۔ لہذا ہم پر یکی لازم ہے کہ ان کے اقوال کو آگے نقل کو آگے نقل کو ایک ہونے کہ ایک ہونے المجتماد کے ایسے پروکار ہیں (۲) جنہوں نے اپنے اجتماد کے المحد ہم کے درسے قرارہ ہے کہ ایسے نفول کو وقف کر رکھا تھا۔ مہ جتھ دفی الممذھب کے درسے قرارہ ہے ہیں اور ترجیح دیے اور کھی کہ مختلف اقوال پرنظر کرتے ہیں اور ترجیح دیے اور کھی میں مالیتہ کلام علامہ قائم کے والے سے گر در چکا ہے۔ علامہ کو جہدین فی المذہ ہب اپنی حیات مبارکہ ہیں فنوی دیے توان کی اجاع کا زم تھی (۷)''۔

الله فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحملة

المجاهد فردس عقود اداره

الموسحكم توصاحبين كاقول اختيار موكا كيونكه متاخرين اس پراتفاق كرچك بين اوراس كے ماسوامين بعض م نے کہا مجتہد کوامتیاز ہوگا اور جس نتیج تک اس کی رائے پہنچے وہ اس پڑمل کریگا اور عبداللہ بن مبارک نے فرمایا: کہامام ابو حنیفہ کا قول لے گا۔ اقسول : ہمارےرب ہی کی ذات کے لیے حد بامام قاضی خان نے ہمارے مقصود ے متعلق سب مجھ بیان کردیا تعامل اور اس مسئلے کا جس میں حالات کے بدلنے سے حکم بدل گیا و ہے استثناء کر کے ہمارے ذکر کردہ اسباب ستہ کوجمع کردیا۔ بیصراحت بھی فرمادی کیصامین میں کو پھر ی کی ایک جب امام کے موافق ہوں تو اصحاب نظر کے لیے امام کی مخالفت روائمیں ۔ اگر دونوں ہی 🕇 ان کے موافق ہیں تو کیونکررواہوگی۔ پھر ماسوامسائل میں جودوقول بیان کئے ہیں ان کے درمیان میں سے مقلد کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں اور تول دوم میں جب مجتبد کو تخیر سے منع کیا تو مقلد کو تو زیادہ منع کریں گے اس طرح دونوں اس بات پر شفق گھرے کہ مقلد کو تخییر نہیں بلکہ اے امام ہی کا اتباع کے ع کرناہے یکی مقصود ہے۔ (فتاوی رضویہ محرجہ اج ۱ (الف)،ص ۱ ۲ اوغیرہ)۔ 🔥 علامة قاسم ك عبارت جوعلامه شامي في اس مقام برادّ ل وآخر التقاط كر ي فقل كي مع با گران کی کامل عبارت پرغور کر لیتے تو هیقت امران پر پوشیده نه ره جاتی بار بااس طرح کا خلل و بالله العصمة. و الله الله الله المرامام قاسم كالمقصودوني موتاجوآب مراد لےرہ بيل توبيان كاستاد مقل على عج الاطلاق كے اس ارشاد كے مقابله ميں مرجوح ہوتا ہے آپ نے بھی نقل كيا اور قبول كيا كه انہوں وا م نے تول صاحبین پرافتاء کے باعث بار ہامشائح کاردکیا ہے۔اور فرمایا ہے کہ: قول امام عدول و المرجع السابق، ص ١٥٥ وغيره)-(وفي )فتارى العلامة ابن الشلبي:" ليس للقاضي ولا للمفتى العدول عن قول الامام الا اذا صرح احد من المشايخ بان الفتوى على غيره ، فليس للقاضي ان و كيحكم بـقول غير ابي حنيفة في مسئلة لم يرجح فيها قول غيره ورجحوا فيها المرس عقود اداره ١٢٥ فيضان رضا ﴿رسم المفتى﴾ كلحق

الموسرے خی کدانہوں نے مختلف فید مسائل میں غور وخوض کیا اور مسائل کی ترجیح تصیح بیان کی اس بات 🥕 کی گواہ ان کی کتب بھی ہیں کہ انہوں نے امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے قول بھی کورائح قرار دیا اور 📆 ع میں ہے کسی ایک کے قول کواختیار کیا ہا وجو داس بات کہ صاحبین میں ہے ایک امام اعظم ملیہ رحمۃ اللہ '<del>قی</del>ے و الرائے ساتھ تھے جیسا کہ انہوں نے اس مسئلہ میں جس میں امام اعظم ہے کوئی نص منقول نہیں تھی 🚼 و صاحبین میں ہے کئی ایک کے قول کوا ختیار کیاان اسباب کی بناء پر جن کی طرف قاضی نے اشارہ کی م م كياب بلكه مشارع كرام عيدرة الله العام في توويكر تمام المكدكرام ك مقاطع بين امام زفر ك تول كوكم - بھی اختیار کیا ہے ان مشام کے محرام کی صحیحات اور ترجیحات اب بھی کتب میں موجود ہیں ہم پر رائح 💫 ر جی قول پر عمل کرنا اوراس کی پیروی کرنا ای طرح واجب ہے جیسے ان حضرات کے اپنی حیات میں ہ جمیل فتو ی دیے کی صورت میں ہوتا۔ امام اجل فقیداننف قاضی کے فرآوی میں ہے: ہمارے دور میں جب ہمارے ملک کے 🔥 🕹 مفتی ہے کسی سئلہ میں استفتاءاور کسی واقعہ پرسوال ہوتو اگروہ مسئلہ ہمارے آئمہے فلاہرالرواییة م میں بلااختلاف باہمی مردی ہے توان کی طرف مائل ہو،ان ہی کے قول پرفتوی دے اوراپی رائے ے ان کی مخالفت نہ کرے اگر چہ وہ پختہ کا رجم تبدی کیوں نہ ہواس لیے کہ ظاہر یہی ہے کہ فل ، على جارے آئمکے ساتھ ہے اوران سے متجاوز نہیں اوراس کا اجتہادان کے اجتہاد کونیس پاسکتا اوران کے عی کے مخالف کے قول پرنظر نہ کرے نہاں کی جمت قبول کرے اس لیے کہ وہ دلائل ہے آشا تھے اور وہائ انبول نے ثابت وسی اور غیر ثابت وسی کے درمیان امتیاز بھی کردیا۔ اگرمتلہ میں ہمارے آئمہ 🔏 کے درمیان اختلاف ہے تو اگرامام ابوطنیفہ رہ ہانہ تعالیٰ علیہ کے ساتھدان کے صاحبین میں ہے کوئی 🙎 ایک ہیں توان بی دونوں حضرات (امام صاحب اور صاحبین میں سے ایک) کا قول لیا جائے گا كيونكهان مين شرطين فراجم اور دلائل صواب مجتمع بين \_اورا گراس مسئله مين صاحبين امام ابوهنيفه م بے برخلاف ہیں تو بیا ختلاف اگر عصر دز مان کا ختلاف ہے جیسے گواہ کی ظاہری عدالت پر فیصلہ کا سے

ورس عقود اداره ۱۳۳ فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره ۱۳۳

اداره فيضان رضا ﴿ وسم المفتى المناه المفتى المناه ا المستعلامة قاسم نے اس کی تر دیدی ہے کیونکہ بیعامہ کتب کے خلاف ہے ،کثیر کتابوں میں دلیلِ امام کو م ترجیح دی گئی ہے وہی جواحوط بھی ہے۔ بلکہ در صحت ریس ہے: امام کنزو یک شہ عقد کی وجہ ت نبیں جیسے اس محرم سے وطی کی صورت میں جس سے نکاح کرلیا ہو،صاحین فرماتے ہیں:اگر اقول: بين في مجوه "مين استند يكها، شايديدان كي مسواج وهاج" مين موتو صدموكي وا الم الله الكين تمام شروح مين ترجي ما فية تول امام بن بوقواي برفتوى اولى ب-بيعلامة المم في و این سیج میں السالیکن قهستانی میں مضمرات فقل بركمامین اى كول بوقتى ك ا ال علامة شاى فرمات بين ال كافظان تمام شروح" بريداتدراك باس لي كمضمرات بحى م شروح میں سے ہاس پر کلام ہے کہ جوعامہ شروح میں ہمقدم وہی ہوگا۔ یہاں کتب فقاوی ع ے نوی تول صاحبین پر رکھا بعض معمد شروح نے بھی ان کی موافقت کی گراے قبول نہ کیا گیا 🕏 🕹 اس لیے کہ عامہ شروح نے دلیلِ امام کوڑ جج دی ، روگئی پہلی صورت ( کہ دیگر مشائخ بھی اس مفتی ج ع کے ہم نواہیں جس نے بتایا کرفتوی امام کے علاوہ کسی اور کے قول پر ہے ) مید بلاشبہ سلم ہے اور اس م کا وجوہ ان بی چیصورتوں میں ہے کسی ایک میں ہوگا۔اس صورت میں خودقول امام کی جانب م الله رجوع موتا ب\_اس الحراف نيس موتا جيما كم معلوم موا-ع شانیا : بطرز دیگر، نتایخ اگرامام نے کوئی بات کہی اورصاحبین میں سے ایک نے ان کی مخالفت 🛂 ﷺ کی ، دوسرے سے کوئی روایت نہ آئی۔اب مشائخ میں ہے کی نے اُس ایک صاحب کے تول پر يطي فتوى ديا ، تواگر باتى مشائخ نے بھى موافقت فرمائى تواس كا حال ظاہر ہے۔ يوں بى اگر بعض نے مخالفت کی اور بعض نے موافقت کی ، وجہ مقدمہ سابعہ میں بیان ہوئی کیکن اگر باتی حضرات سے پچھ اردی نہ ہوا، یکی صورت ہے جس کے وقوع ہے ہم نے انکار کیاتو اس وقت اس فتوے کا انباع ر واجب ہے المیں ا ١١٤ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمد المورس عقود اداره

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی المعمى الردليل ابي حنيفة على دليله فان حكم فيها فحكمه غير ماض، ليس له غير علامداین بیلی کے فتاوی میں ہے: " قاضی اور مفتی کے لئے امام اعظم علیدرہ اللہ الرم کے قول سے عدول کرنا جائز نہیں ہے، گر جب کدمشائخ کرام مایدردہ انداللام ہے کوئی اس بات کی ، تصری کردے کوفتوی امام اعظم علیہ رہ اللہ الائرم کے علاوہ سی دوسرے امام کے قول پر ہے۔ (۱) . قاضی کے لیے جا زنہیں کہ جس سئلہ میں غیر کے ول کورجے نہیں دی گئی بلکہ امام عظم طیررہ اللہ الارم س ر کے دلاک کودیگر کے دلاک پر دائ قرار دیا ہو۔ (۲) اس میں کسی دوسرے کے قول پر فیصلہ کرے ،اگر میں فل وه كرے كا تواس كاريكم نافذنبين موگا۔ اوراس قول رعمل نيين كيا جائے گا'۔ (ان كا كام عمل موا)۔ ا علامرشامی علامهاین هلی فیل كرتے بوئے : مراس صورت ميں جب كدمشائ ميں ع ج کسی نے بیصراحت کردی ہوکہ فتو کی امام کے سواکسی اور کے قول پرہے۔ ع اقسول اولا: دیگرمشار اسمفتی کے موافق ہیں، یاس کے خالف ہیں، یاساکت ہیں کدانہوں نے کی قول کورج نددی۔ یہاں تک کہ کی قول کی نماے چش کی ، نداس پر بحث کی ، نداے اپن 😙 ﷺ تصنیف میں متن بنایا ، نہ کسی ایک پراقتصار کیا ، نہ وجوہ اختیار وزجیج میں ہے کوئی اور صورت اپنائی مراب تيسري صورت (سكوت) واقع بي نبيس اور دوسري صورت بيس كلام اين هلي پرمنع ظاهر ع حضرات قول امام بى يرفتو ، دية بين اوراس مفتى كے مخالف بين ) تمام اصحاب ترجيح كى جانب وي المراج يافة تول امام ع من ايك تخف ك فتوت كم باعث الخراف كيول موكا؟ در مختار کاندر کنوال ناپاک ہونے کے سئلے میں ب،صاحبین فرماتے ہیں:جب علم ہوااس وقت سے ناپاک مانا جائے گا تواس سے بل اوگوں پر پھھالازم نہ ہوگا، کہا گیا:ای پرفتوی ہے۔ علامرشامى فرماتے بین: اس كِ قائل صاحبِ جو هره بين فت اوى عنابي بين إن بقول صاحبین بی مخارب طحطاو ی مات بین: قبل (کها گیا) تعبیراس لیفرمانی که م المناهجة ﴿ درس عقود ﴾ اداره ١٣٦ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المحكمة

الرسطى موكا \_اوّل ( كيونكه جب تفحيح مين اختلاف جوتو الم معظم مليدهمة الله لائرم كا قول عي مقدم جوتاً الهالك عند ادوم معتعلق ملاحظه بوسيدى طحطاوى باب زكاة الغنم مين مئله صرف الهالك اللي العفو كتحت رقطرازين معلوم بعدم المعج كي صورت بين صاحب ندب حقول ي ع عدول شهوگا در (فتاوی رضویه مخرجه ، ج ۱ (الف) ، ص ١٥١ تا ١٥٨) «ماالمراد بقوله لا يحل لاحد ان يفتى بقولنا؟» (ثم اعلم)ان قول الامام" لا يحل لاحد ان يفتى بقولنا .... "الخ يحتمل معنيين. امام اعظم کے قول لایحل ان یفتی بقولنا سے کیا يكرجان ليج كمام اعظم طيرته الدالارم كاس قول" لايسحسل لاحدان يفتسي ج بقولنا .... الغ، ممي محف كے لئے مارے قول برفتوى دينااس وقت جائز نيين "ميں دومعاني ج ه (احدهما) ان يكون المراد به ماهو المتبادر منه وهو انه اذا ثبت عنده مذهب ع امامه في حكم كوجوب الوتر مثلا لا يحل له ان يفني بذلك حتى يعلم دليل امامه ولاشك انه على هذا حاص بالمفتى المجتهد دون المقلد المحض ،فان ﴿ كُلُّ التقليدهو الاخد بقول الغير معرفة دليله قالوا: فخرج اخذه مع معرفة دليله لم بتقليد لانه اخذ من الدليل لامن المجتهد بل قيل ان اخذه مع معرفة دليله نتيجة الاجتهاد، لان معرفة الدليل انما تكون للمجنهد لتوقفها على معرفة سلامته من من مُ السعمارض، وهي متوقفة على استقراء الادلة كلها ولا يقدر على ذلك ` الاالمجتهد، اما مجرد معرفة ان المجتهد الفلاني اخذ الحكم الفلاني من الدليل الفلاني، فلافائدة فيها ،فلا بدان يكون المراد من وجوب معرفة الدليل على المفتى ان يعرف حاله حتى يصح له تقليده في ذلك مع الجزم به وافتاه غيره به، وهذا لايتأتي الا في المفتى المجتهد في المذهب وهو المفتى حقيقة 🗬 المرابع الماره عقود الداره الم فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المحافظة

برتقتریر ٹانی آپ کا وہ قول کہاں گیا کہ' ہمارے ذمہای کی چیروی ہے جے مشائخ نے <sup>س</sup>ے م محمح قراردے دیا بھے اس صورت میں ہوتاجب وہ ہمیں اپنی حیات میں نتوی دیے "،اس لیے کہ ت ا زندگی کا فتوی منتفتی پرواجب العمل ہے اگر چہ مفتی ایک ہی ہو، جس کا دوسرا کوئی مخالف نہ ہواور معقی کویدی عاصل نہیں کداس فتوے کو قبول کرنے سے تو قف کرے یہاں تک کدسب فتوی المجتنع موجائين ياكثر موجائين تبماني بر تقدير اول (يعن قول امام كوچمور كرديكركورج دين والفتو يك اتباع واجب ے) قول امام چھوڑ کران کے شاگرد کے قول کو لیٹا کیوں واجب ہوا؟ صرف اس لیے کدان کے شاكردكى دائے اس مفتى كى دائے سے ل كردائ موكى كيونك يافتوى كوئى اختلاف ختم كرنے والا ج سے فیصلہ قاضی نہیں، بلکہ اس کی حیثیت اس افتاء کی بھی نہیں جوآ کرسوال کرنے والے کسی متفقی کے بے کیے کمی مفتی سے صاور ہوا۔ اس فتوے کا حاصل صرف اس قدر ہے کہ فلال رائے میرے زوریک ي زياده دائ ج- جب ايها عق الرصاحيين ميس ايك صاحب كى دائ جمي ل جائة واس كا 🛂 رائح مونا ( کسی بعد کے مفتی کی رائے ملنے والی صورت کی بینسبت ) زیاہ ہ بالاتر اور عظیم تر ہوگا 😤 ع اس لي كرصاحين ميس برايك اين بعد آن والع تمام مريح بن سازياده علم والاور نیاده مقدم ہیں تو یہ کہے کہ جہاں بھی صاحبین نے امام کی مخالفت کی ہو، دہاں امام کا قول چھوڑ کر م وعلى الله الما الما واجب بيطلاف اجماع ب (كوكي اس كا قائل مبيس) ع (٢) اقول: يمِلِكُرر دِكايبال اس يجى آئے تجاوز كيا كيول كداس كامفاديد ب كدجهال دليل وا سی امام کوتر جیج نیدی گئی د ہاں قاضی اورای طرح مفتی کوقول امام ہے دوسرے کے قول کی طرف عدول بھیے 🔏 جائز ہے اگر اس دوسرے پر بھی ترجیح کا نشان نہ ہو، یہ مفاداس طرح ہوا کہ انہوں نے عدم عدول 🤾 كے تعلم كى بنيادايك وجوداورايك عدم پرركھى (1)دليل امام كى ترجيح كاوجود مو(٢) قول غيركى تربيح كاعدم موتوجب تك بيدونول چيزين جمع نه مول عدول جائز نه موگا حالانكه ثقات عدل اس اطلاق ك قائل نبيل كيونكه بيان دوصورتول كوبھى شامل ہے۔ (1) قول امام اورقول غير امام دونوں كور جي ك تی ملی ہو، (۲) دونوں میں ہے کسی کور جج نہ دی گئی ہو، بلاشبدان دونوں صورتوں میں قول امام ہی پر سے ادرس عقود اداره ۱۱۸ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴿ اداره ۱۸۰۰ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴾

اداره فيضان رضا فرسم المفتى المحفقوله يلزمه التقليد مع ماقدمنا من تعريف التقليد يدل على أن معرفة الدليل المجتهد المطلق فقط وانه لايلزم غيره ولو كان ذلك الغير مجتهدا في قول امام کے پہلے معنی اور اس پر اشکال كيكن امام اعظم عديرته الشالارم كقول كالميمعني مراد لينابعيد ب كيونك جومفتى مسجتهد بھی المذھب مفتی اجتہاد طلق کے درجہ تک نہ پہنچا ہواس پر جمتبد مطلق کی تقلید کرنالازم ہے۔اور ہے (مقلد ہونے کی وجہ ہے )اس پر اپنے امام کی دلیل کا جاننا لازم نہ ہوگا، ہاں صرف ایک قول پر اعلامها بن إمام عليرون الله اللام في التصوير على فرمايا: مسئله ..... وجوجتيد مطلق نه موء اس يرمجه ك تقليد كرنا لازم ب أكرچه وه فقد ك بعض مسائل مثلاً علم الفرائض مين مجتد موتو ايسا تحض مجتهد م مطلق کی ان مسائل میں تقلید کرے گا جس میں وہ اجتہاد کی قدرت نہیں رکھتا۔ عالم محض کے ج بارے میں کہا گیا ہے کہ اس پر تقلیداس شرط کے ساتھ لازم ہے کہ اس پر مجتبد کی دلیل کا سیج ج ے ہونا طاہر ہوجائے ورنہ عالم کے لئے اس امام کی تقلید کرنا جائز نہیں، پہلے قول کے قائل جمہور ہیں 🧣 كا اوردومراتول بعض معتزله كا بحبيها كشارح التحدير في اس كوذكركيا-المام ابن مام مليه رودانداللام كارتول مجتد مطلق نديواس پر مجتد مطلق كاتليدكرنا لازم ہاوراس کے ساتھ تقلید کی تعریف جوہم پہلے بیان کر چکے اس بات کی دلیل ہے کہ دلیل کے كاجاننا فقط مجتمد مطلق كے لئے لازم باور جوجمتر مطلق نه مواس پر دليل كا جا نالا زمنيس بے ] ¿ الرچدوهمجتهد في المذهب بي كيول شهو"-ضمني فانده ···ل ··· التحرير مع شرحه التـقرير والتحبير «المقالة الثالثة : في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد ي والافتاء، ج٢، ص ٤٣٨\_ ﴿جواب الايراد المذكور﴾ لكن نقل الشارح عن الزركشي من الشافعية :"ان اطلاق الحاقه بالعامي الصرف ك ليه نظر، لاسيما في اتباع المذاهب المتبحرين ،فانهم لم ينصبوا أنفسهم نصبة ودرس عقود اداره الله فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحكمة

اس کا پہلا معنی وہی ہے جواس قول سے متبادر ہے کہ جب مفتی کے نزدیک سی مسکل ا مام اعظم ملیدرونه الله الارم كا مذبب ثابت جوجائے مثلا امام اعظم ملیدرونه الله الارم كے مزد كي ور 🗲 الحيال كاحكم واجب بونا بواس كے لئے اس حكم برفتوى ديناس وقت تك جائز نبيس ب جب تک وہ امام اعظم مایردنہ اللہ الاكرم كى دليل كونہ جان لے۔اور يقيناً بيامرتو مجتهد مفتى كے ساتھ مخصوص ہے پیشرط مقلد مفتی کے لئے نہیں ہے کیونکہ تقلیدتونا م ہی دوسرے کے قول کو بغیر دلیل جانے قبول 📆 کر لینے کا ہے۔علما فرماتے ہیں اس تعریف کی بناء پرولیل جاننے کے بعد کسی مسئلہ کو لینا تقلیدے رہے۔ ر خارج ہوگیا کیونکہ دلیل جانے کے بعد مسئلہ رعمل کرنا تقلیر نہیں ہے کیونکہ ایسا مخص تو مسئلہ دلیل 🔁 فل سے اخذ کررہا ہے نہ کی مجتدے، بلکہ کہا گیا ہے کہ دلیل جانے کے بعد مسئلہ کو لینا اجتماد کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ دلیل کی معرفت اس بات کے علم پر موقو ف ہے کہ بید کیل دوسری معارض دلیل ہے 🐂 ری محفوظ ہے ۔ اوردلائل باہم متعارض ہیں یانہیں اس کی معرفت تمام ہی دلائل کے استیعاب پر موقوف ہے اور اس استیعاب پر مجتبد قادر ہوتا ہے۔فقط اتنی معلومات که فلال مجتبد نے فلال تھم و فلاں دلیل ہے لیا ہے بے فائدہ ہے۔ اس ضروری ہوا کہ مفتی پر دلیل کی معرفت رکھنا واجب ہے 🕻 ا اس مرادیہ ہوہ اس دلیل کا حال جانتا ہوتی کداس مسئلہ میں اس کے لیے جزم ویقین کے ي ساتھ تقليد كرنااورفتوى دينادرست ہو سكے اور بيوصف مجتھد فسى المدُهب مفتى ہى كوحاصل 🖺 ہوتا ہےاور حقیقة وہی مفتی ہے۔رہے دیگر علماءوہ تو فقط فقاوی کے ناقل ہیں۔

﴿الايراد على المعنى الاول ﴾

رلكن) كون المرادها ابعياد لان هذا المفتى حيث لم يكن وصل الى رتبة الاجتهاد المطلق يلزمه التقليدلمن وصل اليها ولا يلزمه معرفة دليل امامه الاعلى على قول قال في التحرير: (مسئلة)غير المجتهد المطلق يلزمه التقليد وان كان على مجتهدا في بعض مسائل الفقه او بعض العلوم كالفرائض على القول بتجزى المجتهد وهوالحق فيقلد غيره فيما لايقدر عليه، وقيل في العالم انما يلزمه التقليد مستند المجتهد والالم يجز لمه تقليده سايسة التهى. والاول قول الجمهور والثاني قول لبعض المعتزلة كما ذكره شارحه التهى. والاول قول الجمهور والثاني قول لبعض المعتزلة كما ذكره شارحه المنتي المفتى ال

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ الله فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحكم المعنى ﴿ الله في التحرير وشرحه.

مسئلة) افتاه غير المجتهد بمذهب مجتهد تخريجا على اصوله لانقل عينه على المناه يقبل بشرائط الراوى ان كان مطلعا على مبانيه اى ماخذ أحكام المجتهد على أهلا للنظر فيها قادراعلى التفريع على قواعده متمكنا من الفرق والجمع أن المناظرة في ذلك بان يكونه له ملكة الاقتدار على استنباط احكام الني الفروع المتجددة التي لانقل فيها عن صاحب المذهب من الأصول التي مهدها صاحب المذهب وهذا المسمى بالمجتهد في المذهب جاز والا لو المنافرة الم يكن كذلك لا يجوز ..... السير .....

وفي شرح البديع للهندى: "وهو المختار عند كثير من المحققين من والمحاب المحققين من المحققين من المحققين من المحاب الوغيرهم فانه نقل عن ابي يوسف وزفر وغيرهما من المتنا أنهم قالوا للاحد ان يفتى بقولنا مالم يعلم من أين قلنا ،وعبارة بعضهم من حفظ المحجج فلايحل لمه ان يفتى فيما اختلفوا فيه، وقيل جاز المحجج فلايحل لمه ان يفتى فيما اختلفوا فيه، وقيل جاز المحجم بشرط عدم مجتهد واستقربه العلامة ،وقيل يجوز مطلقا اى سواء كان مطلعا المحتمد المحتمد الملاء وهوالمختار صاهب البديع وكثير من المحلماء لأنه ناقل فلا فرق فيه بين العالم وغيره، واجيب بانه ليس الخلاف في العلماء لأنه ناقل فلا فرق فيه بين العالم وغيره، واجيب بانه ليس الخلاف في المحلماء المنافر بل في التخريج لأن النقل لعين مذهب المجتهد يقبل بشرائط الراوى من المحلماء المحلماء المادي من العلم وغيره، واجيب بانه ليس الخلاف في المحلماء المحلماء المادي المحلماء ا

 المقلدين ولاشك في الحاقهم بالمجتهدين، اذ لا يقلد مجتهد مجتهدا ، ولا المفتى المفتى المفتى المفتى المفتى المقلدين ولاشك في الحاقهم بالمجتهدين، اذ لا يقلد مجتهد مجتهدا ، ولا المنير: والمختار أنهم مجتهدون ملتزمون أن لا يحدثوا مذهبا اما كونهم مجتهدين فلأن المنير: والمختار أنهم مجتهدين فلأن الا يحدثوا مذهبا اما كونهم مجتهدين فلأن المداث مذهب والمنافق المنه بهم واما كونهم ملتزمين ألا يحدثوا مذهبا فلأن احداث مذهب في زائد بحيث يكون لفروعه أصول و قواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين فمتعلر المنافقة المنا

مذكوره بالا اشكال كا جواب

الثاني: من الاحتمالين ان يكون المراد الافتاء بقول الامام تخريجا واستنباطا كالمراد الافتاء بقول الامام تخريجا واستنباطا كالمراد الافتاء بقول الامام تخريجا واستنباطا كالمراد المام تخريجا واستنباطا كالمراد المراد ا

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ الله المفتى ﴿ الله المفتى ﴾ المحتقد في المذهب ﴾ ﴿ وَالمراد بالمجتهد في المذهب ﴾

وان المراد بالمجتهد في المذهب هم اهل الطبقة الثالثة من الطبقات السبع على الممارة، وان الطبقة الثانية وهم اصحاب الامام اهل اجتهاد مطلق الاانهم قلدوه به في اغلب اصوله وقواعده ،بناء على ان المجتهد له ان يقلد آخروفيه عن ابى المحتهد له ان يقلد آخروفيه عن ابى المحتهد وايتان، ويؤيد الجواز بالمسئلة ابى يوسف لما صلى الجمعة فاخبروه به بوجود فارة في حوض الحمام فقال نقلداهل المدينة .... وعن محمد يقلد المحتمد المدينة الشافعية كالقفال والشيخ ابى على والقاضى حسين انهم كانوا يقولون في السنا مقلدين للشافعي، بل وافق رأينا رأيه، يقال مثله في اصحاب ابى حنيفة ممثل ابى يوسف ومحمد بالاولى، وقد خالفوه في كثير من الفروع ومع هذا لم تخرج اقوالهم عن المذهب كما مر تقريره .

مجتمد في المذهب سے كيا مراد هے؟

اور مجتهد فی المدهب عراد ما القد ما تا ما المده المدهب عراد ما القد مات طبقات نقبهاء میں سے تیسر سے طبقہ و کے حضرات ہیں ، اور دو سرا طبقہ جوامام اعظم علیر نب اللہ الله کا ہے تو یہ حضرات ہیں ، اور دو سرا طبقہ جوامام اعظم علیر نب اللہ الله کا ہے ۔ اس کی دو یہ ہے ۔ اس کی دو روایات ہیں اور جواز کی روایت کی تا کیدامام ابو یوسف علی الرود کو الاحق اس مسئلہ ہوتی ہے کہ جو امام ابو یوسف علی الرود کو الاحق اس مسئلہ ہوتی ہے کہ جو باہر آمد ہوا ہوتی و اس مسئلہ ہیں الفار ہو الله میں الم ابو یوسف علی الرود ہو الله میں ال

فری ادرس عقود اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی المنی المريد موه اس مجتد كے قواعد كے مطابق تفريعات بيان كرنے پر قادر مو، جمع اور فرق كى استطاعت ركھتا پھر ہو،اس بارے میں مناظرہ کرسکتا ہو،اس کا حال بیہ و کہ دہ ان جدید فروعی احکامات کا بذہب کے 🗲 منقول ہو،ان صفات كے حامل تحص كو مجتهد فسى الممذهب كت يي \_اوراكروه عالم ان و صفات کا حامل نہ ہوتو اس کے لیے فتوی دینا جائز جمیں ہے'۔ فلامدهندى مايدره الله افنى كاشرح البديع ميس بهار ميخفقين ائتمكرام مليدرة الله السام پر اور دیگر مختق علیا ء کے نز دیک بھی قول مختار ہے۔ ہمارے انکہ کرام امام ابو پوسف امام زفر وغیرہ سے 🔁 المل منقول ہے انہوں نے فرمایا کسی کے لیے ہمارے قول پر فتوی دینا اس وقت تک جائز مہیں ہے جب تك بينه جان كے كه حارب قول كاماخذ كيا ہے؟ بعض حضرات نے اس بات كو يوں بيان كيا ہے جو سے اقوال ائمہ یاد کرلیں ،اوراے وائل کی معرفت نہ ہواس کے لیے مختلف فید مسائل میں فتوی دینا ہے ناجائزے۔اور کہا گیاہے کہ فتوی دینا جائزے بشرطیکہ مجتبد نہ ہو،اوراس کے ساتھ علامت ستفر ہو میں ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مطلقا فتوی دینا جائز ہے خواہ وہ ماخذ پر مطلع ہویا نہ ہو، مجہتد ہویا نہ ہو۔ 🔥 🛂 صاهب بدلیج اورا کشر علاء کا مختار یمی قول ہے وجہ بیہ کہ پیشخص فقط ناقل ہےاورنقل کرنے میں عالم 🔁 🚅 وغیر عالم کے مابین کچھ فرق نبیں ہے۔اور میں (علامہ شامی) کہتا ہوں مجتد کے لئے کفیل فتاوی 🙎 میں اختلاف ہے بی نہیں بلکہ اختلاف تو تخ تے سائل میں ہے کیونکہ بعینہ مجتدے مرہب کوهل کر من کی بناراوی میں عدالت وغیرہ دیگر شرائط پائے جانے کی صورت میں بالاتفاق قبول ہے (ان کے کلام 🎍 کی تلخیص مکمل ہوئی)۔ میں (علامہ شامی) کہتا ہول علامہ ہندی علیدرہ اللہ اننی کی ذکر کردہ بات ہے ہیں ج ع امورظا بربوت بين كريقول لايحل لااحد .... النخ امام اعظم عددة الدالار كاتوال كي من مُقْدِ ساتھ خاص نہیں بلکہ آپ مایارہ ہے تلافدہ کے اقوال کا بھی یہی حال ہے۔ ضمني فانده .....التحرير مع شرحه التقرير والتحبير المقالة الثالثة: في الاختهاد وما يتبعه من التقليد و . الافتاء، ج٣، ص ٣٩٤\_ سسكانسا يضاءض ٤٤١ ـ

المنافقة في الداره عقود الداره

١٣٣ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ المُحَدِّنَا

﴿مكانة الامام ابن الهمام (تنبیه) كلام البحر صريح في ان المحقق ابن الهمام من اهل الترجيح حيث قال عنه: "انه اهل للنظر في الدليل .... وج فلنا اتباعه فيما يحققه ويرجحه من الروايات او الاقوال مالم يخرج عن المذهب فان له اختيارات خالف فيها المندهب فبلا يتبابع عليها كما قاله تلميذه العلامة قاسم وكيف لايكون اهلا لذلك وقد قال فيه بعض اقرانه وهو البرهان الانباسي لو طلبت حجج الدين ما ان في بلد نا من يقوم بها غيره اه. ع (قلت) بل قد صرح العلامة المحقق شيخ الاسلام على المقدسي في شرحه إ على نظم الكنز في باب النكاح الرقيق بان ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد. امام ابن همام کا مقام تنبيه : الرائق كاكلام الى بارك ين صرت بي كفق ابن مام عيرت الذالام الل ے ترجیج میں سے ہیں۔علامہ این جیم نے محقق علی الاطلاق کے بارے میں فرمایا نید دلیل میں نظر 🚼 🥻 کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور اس صورت میں ہمارے لیے جن روایات واقوال کی تحقیق کرتے 🞅

ودرس عقود اداره ١١٥ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المعدي

المر محد رجمان الله ك بارے ميں بدرجداولى كى جاعتى ہے۔ان حضرات نے كئى فروى سائل ميں امام الماراعظم مليدهد الله الأرم سے اختلاف كيا ہے اور اس كے باوجود وہ اقوال ندہب احتاف سے خارج الم النبيل بين جيسا كداس كي تقرير لزر چكى ـ (فقل) تحرر مماذكرناه ان قول الامام واصحابه لايحل لاحدان يفتي بقولنا حتى يعلم من ابن قلنا محمول على فتوى المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج كما علمت من كلام التحرير وشرح البديع ،والظاهر م ﴿ اشتىراك اهـل الـطبـقة الثالثة والـرابـعة والـخامسة في ذلك وان من عداهم ﴿ لله كتفي بالنقل وان علينا اتباع مانقلوه لنا عنهم من استنباطاتهم الغير المنصوصة تعن المتقدمين ومن ترجيحاتهم ولو كانت لغير قول الامام كما قررناه في صدر الم منه هذاالبحث لأنهم لم يرجحواما رجحوه جزافا وانما رجحوا بعد اطلاعهم على المأخذ كما شهدت مصنفاتهم بذلك خلافالما قاله في البحر. الیں بلاشیہ ہماری فدکورہ گفتگو سے بیات ہوگئ کدامام اعظم علیدجہ اللہ الاكرم اور آپ ملیہ 💦 الرهة كتلانده كاتول لايحل لاحد ان يفتى ....النع بياطر إن استناط وتخ ترج مجتد في المدب ے فتوی پڑھول ہے، جبیا کہ التحریر اور شرح البدیع کے کلام سے آپ نے جان لیا۔ اور ظاہریہ ہے کہ اس بارے میں تبیرے ، چوتھے اور پانچویں طبقے کے فقہاء بھی شامل میں اور ان کے پھر تھی ماسواد میر طبقات کے فقہا بقل فراوی پراکتفاء کریں گے اور ہم پران کے فل کردہ ان مستنبط مسائل کی 🛴 الله جن كي تضريح معقد مين مع منقول إدان كي ترجيحات كي بيروى كرنالازم إكر جدان كاتر في الله ی شدہ قول امام عظم علیہ رہنہ اللہ الائرم کا خہ ہو، جیسا کہ اس بحث کے درمیان میں ہم نے اس بات کو ثابت میں کے کیا، کیونگ ان حضرات نے جس قول کو بھی ترجیج دی ہے وہ انگل واندازے سے نہیں دی بلکہ ماخذ پر 🚡 وین میں کہ یہ بات علامہ ابن جیم کے بعد الرائق میں ذکر کردو تول کے برخلاف ہے۔ ....ال المحتار على الدرالمختار، مقلعة الكتاب ،ج١ ،ص١٧٧ -المنافعة ودرس عقود اداره ١٣١ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المنافعة المنا

﴿مكانة العلامة قاسم﴾ عُ وكذلك نفس العلامة قاسم من اهل تلك الكتيبة، فانه قال في اول رسالته المسماة" رفع الاشتباه عن مسئلة المياه": "لما منع علماؤنا رضى الله تعالى عنهم من كان له اهلية النظرمن محض تقليدهم على مارواه الشيخ الامام العالم العلامة ابو اسخق ابراهيم بن يوسف قال حدثنا ابو يوسف عن ابى حنيفة رحمي الله تعالى الله قبال لا يحل لاحد ان يفتي بقولنامالم يعرف من اين قلناه، تتبعت ﴿ على ماحذهم وحصلت منها بحمدالله تعالى على الكثير ولم اقنع بتقليدمافي و و صحف كثير من المصنفين .....الخ. وقال في رسالة اخرى واني ولله الحمد م و التهي التهي العصوى المن حربوية "الايقلد الاعصبي اوغبي" انتهى .

#### علامه قاسم کا مقام

اور یونجی علامة قاسم شبه سواروں کے اس دستہ کے ایک فرد میں ،آپ علی ارتب نے اپنے 🔒 رسا كوفع الاشتباه عن مسئله المياه كمثروع من الكها" جب بمار علاء في اليطنى ی کوجودلیل میں نظر کرنے کی اہلیت رکھتا ہو،اسے حض علماء کی تقلید کرنے ہے منع کردیا اس قول کے 🙎 مطابق مي المرام عالم علم علامه الوالحق ابراجيم بن يوسف في روايت كيا فرمايا جميس امام الويوسف مع ملیدار تبه نے امام اعظم علیرویہ اللہ الا کرم کے حوالے سے اس قول کی خبر دی کہ آپ علیدار تریہ نے فر مایالسی 🎍 🕏 محض کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتوی دے جب تک کہ وہ ہمارے قول کے ماخذ کو 🚼 ع نه جان لے۔ پس میں نے اتوال علماء کے ماخذ کی تلاش شروع کی اور المحمد لله کی اقوال کے میں م اخذیس نے تلاش کر لیے۔ میں نے مصنفین کی کتب میں ندکور باتوں کی محض تقلید کرنے پر قناعت وطي الجبيس كي .... النع أرعلامه قاسم طي الروة في البين ايك دوسر ب رسال بين فرمايا: "لله الحمد بين وای بات کہتا ہوں جوامام طحاوی ملیارور نے ابن حرابو بیدملیارورد سے کہی تھی کہ تفلید نہیں کرے گامگر، متشدد یا غبی '۔ (ان کا کلام ممل ہوا)۔

#### ﴿مكانة العلامة ابن نجيم﴾

المحمدة اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ الرويؤخذ من قول صاحب البحر:" يجب علينا الافتاء بقول الامام ...." الخر الله نفسه ليس من اهل النظر في الدليل فاذا صحح قولا مخالفا

الم التصحيح غيره لا يعتبر فضلاعن الاستنباط والتخريج على القواعد خلافا لما ذكره البيري عنده قول صاحب البحر في كتابه الاشباه النوع الاول معرفة القواعد التي يرد اليها وفرعوا الاحكام عليها وهي اصول الفقه في الحقيقة وبها ل يمرتـقـي الـفقيه الى درجة الاجتهاد ولو في الفتوى، واكثر فروعه ظفرت به... منهم النح، فقال البيسري بعد ان عرف المجتهد في المذهب بما قدمناه عنه: "وفي فع هذااشارة الى أن المؤلف قد بلغ هذه المرتبة في الفتوى وزيادة وهو في الحقيقة قد من الله تعالى عليه بالاطلاع على خبايا الزواياوكان من جملة

الحفاظ المطلعين" انتهي. اذ لايخفي ان ظفره باكثر فروع هذاالنوع لايلزم ج منه ان يكون له اهلية النظر في الادلة التي دل كلامه في البحر على أنها لم ي تحصل له وعلى انها شرط للاجتهاد في المذهب فتأمل.

علامه ابن نجيم كا مقام

خودصاحب بحرارائق عاس قول دہم برامام اعظم عقول كے مطابق فتوى ديناواجب ....ال بن " معلوم بوتا ب كه علامه ابن جميم مايدارد ويل مين غور وفكركرن كي صلاحت نبيس ركعته هير مع كبذا اگروه كى تول كى تىچى كرىي اوركوئى دوسراعالم ان كے مخالف تول كى تىچى كرے، توعلامدا بن تجيم مليال تا 🗜 و کا تھیج معترنہیں ہوگی چہ جائے کہ تو اعدواصول کے مطابق ان کی استباط اور تخ تح کا اعتبار کیا جائے ، یہ م بن با تیں علامہ پری ملیارہ کی ذکر کردہ ان باتوں کے خلاف میں جوآپ ملیارہ یہ نے شرح الاشب ام میں م م علامه ابن جيم مايدارد كول النوع الاول معرفة القواعد التي يرد اليها وفرعو االاحكام الطيخ عليها لعني يبلي نوع ان تواعد ك سلسله مين بح من كي طرف جزئيات اونائي جاتى بادرجن يراحكام كي تفریح کی جاتی ہے 'اور وہ قواعد حقیقت میں اصول فقہ ہیں۔ انہی کے ذریعے فقیداجتها دے درجہ تک رق كرتا ب اگرچدوه اجتها فتوى مين مواور اصول فقدى ان اكثر فروعات مين مم كامياب موئ مين .....المنخ - ہم نے ماجل علامہ بیری علیدرہ اشالقوی کے حواملے سے جہتد فی المذہب کی تعریف بیان کی - س ا تحریف کوبیان کرنے کے بعد علامہ پیری ملیر رہد اللہ القوی نے فرمایا: "اس میں نے اس بات کی طرف سیک

ودرس عقودی اداره ۱۳۹ فیضان رضا ﴿رسم المفتی﴾

اداره فیصان رضا ﴿ وسم المفتی ﴿ وَمَا الله فیصان رضا ﴿ وسم المفتی ﴿ وَمَا الله فَعَنَى ﴾ و الله فی اله

المنافقة الماره عقود الداره

الا فيضان رضا ﴿ رسم المفتى الله

ر اشارہ ہے کہ مؤلف فتوی میں اس مقام کو بھٹے چکے ہیں بلکہ بیاس ہے بھی بڑے منصب پر فائز ہیں (1) اور سمب معتقت میں بیاللہ ﷺ کاان اپراحسان ہے کہ اللہ ﷺ نے انہیں علم فقد کے فی گوشوں پر مطلع فر مادیا۔ یہ و المار الما المار المار كا الماركة والمعاظ ميس ما بين وال كا كلام ممل موا)-کیونکہ پٹٹی نہیں کہ اس نوع کی اکثر تفریعات میں علامہ ابن تجیم کے کامیاب ہونے ، ے بدلاز منہیں آتا کہ وہ دلائل میں غوروفکر کرنے کی المیت بھی رکھتے ہیں۔بحسو الموانق میں ندکور بات اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں یہ ملکہ حاصل نہیں تھاا وراجتہا دفی المذہب کیلئے پیدملکہ ہونا 📞 " .... إن السحر البرائق اكتاب القضاء افصل يحوز التقليد /من شاء من المحتهدين اج٦٠ ص ٣٨٨ من المام المسد فرمايا: الحول: يعنى المعنى كاعتبار يس يرى داده فتعريف كى ج بر (تعریف) مجتبد فی السائل، اہل تخریج، اور مجتبد فی الفتوی کو بھی شامل ہے۔ انہوں نے ج ع مجتد فی المذهب کی تعریف اس طرح کی ب کدوه ایساعالم ہوتا ہے جواب امام کے بیان کرده و مئلك وجوه كى تخر تخ يرقادر موءاور قديب امام كالمتجر عالم موءاس كايك قول كودوسر في ول يرجي ر جے دے سکتا ہو، نہ کہ مجتبد فی المذہب جو دوسرے طبقہ میں ہوتا ہے جو باقی تین پر فاکق ہوتا ہے پیر کیونکہ بحو نے فرمایا: 'ولو فی الفتوی''اگر چفتوی س۔ و السول: بسحو في ووى تين كياك ووقعى جى فروع كوجان كادهم تبا بحتها د يرفائز بوجائ و

المنافع المناه ا

﴿ قَالَ فِي آخر الحاوي القدسي: "ومتى لم يوجد في المسئلة عن ابي حنيفة پرواية،يؤ خـذ بظاهر قول ابي يوسف ،ثم بظاهر قول محمد، ثم بظاهر قول زفر 🗲 والحسن وغيرهم ،الاكبر فالاكبر، هكذا الى آخر من كان من كبار الاصحاب واذا لم يوجد في الحادثة عن واحد منهم جواب ظاهر وتكلم فيه المشايخ , المتأخرون قولا واحدا يؤخذ به، فإن اختلفوا يؤخذ بقول الاكثرين مما اعتمد عليه الكبار المعروفون كأبي حفص وابي جعفر وابي الليث والطحاوي مي متقدمین کا قول نه هونے کی صورت میں کونسا قول لیا جائے؟ المحاوى القدسى كآ فريين فرمايا: "جب كى مسّلين امام اعظم عدرد الدالارم سے منقول روایت نیل یائے تواس صورت میں امام ابو پوسف ملیار نہ کے ظاہر قول کولیا جائے گا۔ چرام محدط الرود ك ظا برقول كوليا جائ كا واس كے بعد امام ذفر عد الرود والم محسن عليد الرود وغيره-م امام اعظم علیدرون الله الارم کے بڑے بڑے اور کے اتوال کو درجہ بدرجہ لیا جائے گا۔ جب کسی نظ منک کے بارے میں ان حضرات میں کسی کا جواب ندال سکے تواس صورت میں اگر متاخرین مشامح كرام مدره النداليام كاس متله كي بارك مين ايك بي قول موتوات كياجات كار اوراكر متاخرین مشائح کرام مدرده الله الله کے درمیان بھی اختلاف ہوائ قول کولیاجائے گا جومشہور مَعْ الكابرمتاخرين علاء جيسے امام ابوهفص ،ابوجعفر،ابوليث ،امام طحاوی رمبم؛نداجمين وغيره نے اختيار کيا 🎍 ایم ہو۔ پس ان کے قول پراعتاد کیا جائے گا۔ ﴿عهدة المفتى عند عدم قول المتأخرين﴾ ....وان لم يوجدمنهم جواب البتة نصا ينظر المفتى فيها نظر تأمل وتدبر واجتهاد ،ليجد فيها مايقرب الى الخروج عن العهدة ولا يتكلم فيها جزافا لمنصبه وحرمته ،وليخش الله تعالى ويراقبه فانه امر عظيم لايتجاسر عليه ج ع الاكل جاهل شقى انتهى. متاخرین کا قول نہ ھونے کی صورت میں مفتی کی کے المنافع الماره ١٣١ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المنافعة المن

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی﴾ الفتی الفتی

اوراگران جفرات ہے بھی اس مئلہ کا صریح جواب منقول نہ ہوتو مفتی خود مئلہ کے ۔

المجاب اس میں انجھی طرح تا مل وقد ہر واجہ تہا دکرے گا تا کہ سئلہ کے جواب کے بارے میں اس شق کو ۔

المجاب ہی جارے میں انجھی طرح تا مل وقد ہر واجہ تہا دکرے گا تا کہ سئلہ کے جواب کے بارے میں ، اور اس مئلہ کے بارے میں ، اور اس مئلہ کے بارے میں ، اور اللہ وظاف کے اب منصب اور اس کی حرمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے انگل چوے کام نہ لے ، اور اللہ وظاف کے فرے اور خوف کرے بلاشہ فتو کی دینا ایک بڑا کام ہے بغیر علم فتو کی دینے کی جرائت ہر جامل اور سے مجاب بار کا کام مکمل ہوا)۔

في (وفي) الخانية : "وان كانت المسئلة في غير ظاهر الرواية ان كانت توافق في المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة المحالفة عن اصحابنا واتفق فيها المحالفة المحا

م الجواب اليه، فان كان افقه الناس عنده في مصر آخر يرجع اليه بالكتاب و المحتب ا

وضاره" انتهى.

ضمنى فانده

ودرس عقود اداره ١٣٠ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المراحة

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ رسم المفتی ﴿ رسم المفتی ﴿ رسم المفتی ﴾ کتابوں کی طرف رجو کی موره اوراس بیس کتابوں کی طرف رجوع کرنے کی مشوره اور معتمد کتاب ہے مسئلہ کے مقام تک پہنچنے کی صلاحیت ہو۔ اوراس بیس نظر اس کے طرف رجوع کرنے کی مشوره اور معتمد کتاب ہے مسئلہ کے مقام تک پہنچنے کی صلاحیت ہو۔ اور ایس کا ایس کا لیے اپنی رائے ہے۔ اور اس میں ندیا سے کہیں ہونے ایس کے لیے اپنی رائے ہے۔ اور اس کے لیے اپنی رائے ہے۔ اور اس میں ندیا سے کہیں ہونے اس اس کے لیے اپنی رائے ہے۔ اس کے کہیں ہونے اور جانے کہیں ہونے کہی ہونے کہیں ہونے کہیں ہونے کہیں ہونے کہی گائے کہیں ہونے کہیں ہونے کہیں ہونے کہیں ہونے کہی گائے کہیں ہونے کہیں ہونے کہیں ہونے کہی گائے کہیں ہونے کہی گائے کہیں ہونے کہیں ہونے کہی گائے کہیں ہونے کہیں ہون

**ل سل تارخان**ه مقامة الكتاب، ج١،ص٢٦\_ 🔁 (۱)مفتی مقلد کی بحث تو کیا ججت ہوگی،امام این جام جو کہ رہبہ اجتہاد کو فائز ہیں ان کی بحث بھی 🕻 ع مقولہ مذہب کے خلاف ہو تو معتر نہیں ،اعلی حضرت فاصل بریلوی فرماتے ہیں:ای طرح م مع " "جنايات الحج " بين نكاح الوقيق بين علام أورالدين على مقدى = = امام إين مام رتب ر اجتهادتک پنچ ہوئے ہیں اگر چدان کی بحث مدہب پر فاکن نہیں ہے''طب حطاوی''باب العدة ﴿ ا على من بقل بى كارتباع بي مسئل ي منقول موت موت بحث كارعتبار ند موكار (فتازى رضويه مخرجه:ج:٩٠ص،٩١٥ ٣٦) و ایک دوسرے مقام پراعلی حضرت فاصل بریلوی مقلد محض جو کسی طبقداجتهادیس سے منہ ہواس کے بارے میں فرماتے ہیں: مقلّدین صرف کہ سی طبقہ اجتہادییں نہ خودا پنی بحث پر حکم لگا 🔣 كت بين شدوس يران كى بحث جمت موسكتى ب والالكان تقليد مقلد وهو باطل اجماعا (ورنه يتقليد مقلد موكى اورتقليد مقلد اجماعا باطل ب)\_ (فتاوی رضویه مخرجه: ج:۸،ص:٤١٩) (٢) ما قبل بحث ے ایک بات جو واضح طور پرسامنے آئی کہ فتوی لکھنے میں مکمل احتیاط کرنی ہوگی سے ودرس عقود اداره ١٣٥ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ مُحَمِّدُ اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی المُحَمِّقُ الْمُحَمِّقُ الْمُحْمِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُحْمِيلُ الْمُعِلِيلُ الْمُحْمِيلُ ا

﴿ لابد للافتاء من نص صريح ﴾

مع قلت: وان كان المفتى مقلدا غير مجتهد الخيفيد ان المقلد المحض ليس الح يفيد ان المقلد المحض ليس الح يفيد ان المقلد المحض ليس الح الله ان يفتى فيما لم يجد فيه نصاعن احد ويؤيده مافي البحر عن الناتر خانية "وان الح الحتلف المتأخرون اخذبقول واحد، فلو لم يجد من المتأخرين يجتهد برأيه اذا الله كان يعرف وجوه الفقه ويشاور اهله "....ا انتهى.

خَلِح فقوله اذا كان يعرف ....الخ دليل على ان من لم يعرف ذلك بل قرأ كتابا او 
 اكثر وفهمه وصار له اهلية المراجعة والوقوف على موضع الحادثة من كتاب و 
 مشهور معتمد اذا لم يجد تلك الحادثة في كتاب ليس له ان يفتي فيها برآيه 
 بل عليه ان يقول الاادري كما قال من هو اجل منه قدرا من مجتهدي الصحابة 
 ومن بعدهم بل من ايد بالوحي الناس و الغالب ان عدم وجدانه النص لقلة اطلاعه 
 ومن بعدهم معرفته بموضع المسئلة المذكورة فيه اذ قل ماتقع حادثة الا ولها ذكر

نص صریح سے فتوی دیبا ضروری ھے

🙅 في كتب المذهب اما بعينها او بذكر قاعدة كلية تشملها.

 المحالة المعلامة ابن نبجيم في الفوائد الزينية: "لا يحل الافتاء من القواعد المعلمة ابن نبجيم في الفوائد الزينية: "لا يحل الافتاء من القواعد والضوابط وانما على المفتى حكاية النقل الصريح كما صرحوا به" انتهى . " وقال ايضا: "ان المقرر في الاربعة المذاهب ان قواعد الفقه اكثر لاكلية " انتهى. نقله البيرى فعلى من لم يجد نقلا صريحا ان يتوقف في الجواب او يسأل من هو اعلم منه ولو في بلدة اخرى كما يعلم ممانقلناه عن الخانية وفي يسأل من هو اعلم منه ولو في بلدة اخرى كما يعلم ممانقلناه عن الخانية وفي الظهيرية وان لم يكن من اهل الاجتهاد لا يحل له ان يفتى الا بطريق الحكاية في فيحكى ما يحفظ من اقوال الفقهاء انتهى. نعم قد توجد حوادث عرفية غير في مخالفة للنصوص الشرعية فيفتى المفتى بها، كماسنذكره آخر المنظومة .

مسئلہ سے ملتی جلتی نظیر مل جانے پراکتھا جہیں کیا جائے گا ، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کے موجودہ مسلداوراس کی نظیر کے مامین کوئی ایسافرق ہوجس تک اس کے ذہن کی رسائی نہ ہوسکی ہے ہے ، وہ کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جن میں علاء نے ان کی نظیروں کو بیان کر کے دونوں میں موجو دفرق 🧜 ت بردكياجا تاتوجم ان كے مايين فرق ندكرياتے - بلكه علامه ابن جيم نے الفوائد اليزينية ميں فر مایا: '' قواعد و ضوابط کود مکی کرفتوی و بنا حلال نہیں ہے مفتی پر فقط مشائح کی تصریح کے مطابق صری کے و (ان كا كلام مكمل موا) \_علامها بن تجيم عله الرحة في مزيد فرمايا: "ندب اربعه مين بيدبات ثابت ب ﴾ كه قواعد فقدا كثريه بين كلينهين ' (ان كا كلام مكمل موا )\_اس كوعلامه بيرى عليه دمة الله افن في لعل كميا: ' من و جو تھی کی منلے کے بارے میں صرح کفل نہ پائے اس پر لازم ہے کہ وہ جواب دینے میں توقف 🚡 كرے يا اے سے بڑے عالم سے اس مئله كا جواب دريافت كرے، اگر چه وہ دوسرے شہر ميں ر بتا ہوجیہا کہ خدانیہ کے حوالے سے عل کروہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے' فتداوی ظهیریه ، 🚼 میں ہے:''اگر مفتی مجتمد نہ ہوتو اس کے لیے فتوی دینا حلال نہیں ہے مگر بطریق نقل، یس غیر مجتمد 📆 مفتی مسئلہ ہے متعلق فقہاء کے جواتوال اے یا دہوں انہیں نقل کردے''۔ (ان کا کلام مکمل ہوا)۔ مس ہاں بسااوقات عرف مے متعلق مسائل در پیش آتے ہیں جونصوص شرعیہ کے مخالف کے ودرس عقود اداره ١٣٤ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المنافِي

المرابع المراده فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المحمد المعتى المحمد المحمد المعتى المحمد المعتى المحمد المعتى المحمد المعتى المحمد المعتى المحمد المحم ارسان ہو کہ حلال کوجرام اور جرام کو حلال بنامیشے۔ پید چلا کہ فتوی نو کی بردا نازک کام ہے۔ انسان کر ہروت اللہ ﷺ عنوف زدہ رہ اور جب فتوی دینے کی نوبت آئے تو احتیاط احتیاط اور بس م ا كلي احتياط كا دامن باتھ سے ناجانے وے - ہمارے اسلاف كى سوچ كيسى ياكيزه ہواكرتى تھى اوروه على لننی اختیاط فرمایا کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگائے کدامام شافعی طیرورہ اللہ اکانی سے دوایت ب کدایک مرتبدان سے تھی مسئلہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ بدارد خاموش . رے (حالاتکدامام کی حیثیت رکھتے تھے)،ان سے عرض کی گئی کدآپ ملیارہ: جواب کیوں تمیں رکھ قَيرِ دية ؟ الله ﷺ پ پر رحم فرمائے ، جوا بافر مايا '' مين تبين جانتا، خاموش بهتر ہے'' ۔ ابی مکراژم مايہ 🐔 ع دند الله الأرم ، روايت ب كه يس نے امام احمد بن طبل مليه ارحة ، كوئي مسئله دريافت كيا تو آپ 🧬 العابان الشرك جواب ميں لا اوري فرماتے رہے ، اور راوي سے اس موضوع كے بارے ميں كل و سے اقوال میں ۔ اھیتم بن جمیل مایارو فرماتے ہیں کہ میں مالک بن انس مایدارو کے پاس حاضر ا اواءان ے افزالیس مسائل کے بارے میں دریافت کیا گیا جس میں سے انہوں نے بتیس 🛂 ملتی ہے کہ ان سے بچاس موالات کئے گئے جس میں سے انہوں نے ایک کا جواب دیاء آپ ملہ 🤦 ہے ارد فرماتے کہ جوکوئی محص کسی مسئلے کا جواب دے اس سے پہلے وہ پہ تصور کرلے کہ اس کے نفس کو 🙎 جنت یا جہنم پر پیش کیا گیا ہے، پس آخرت میں خلاصی والا معاملہ کیسے ہوگا؟ پھر مئلہ کا جواب پھر تھی وے۔ انہی کے بارے میں ماتا ہے کہ اِن ہے مسئلہ پوچھا گیا، فر مایالا اوری ، ان ہے کہا گیا نہ تو 👢 نہایت بلکا د آسان مسلہ ہے؟ آپ مایدارجہ عصر میں آ گئے اور فرمایا علم میں کوئی بات بلکی و بھاری 🚼 ت تبين بوتى مين في الله عليكافر مان ساب واناستلقى عليك قو لا تقيلا ، (أدب المفتى والمستفتى اص ١٢) ﴿

## حكم الافتاء بالنظير والقواعد

ولا يكتفى بوجود نظيرها مما يقاربها فانه لايامن ان يكون بين حادثته وما والمحمد والمعلق والمعلق

اداره فیضان رضا ﴿ ورسم المفتى ﴾ قول ابى يوسف فيه ينتقى. الحميد وكل فرع بالقضاء تعلقا ام ابو پوسف ملیار در کے قول کواختیار کیا جائے گا۔ هجيم ادر ہروہ مسئلہ جو قضاء ہے متعلق ہواس میں اما اع. ١٠٠٠ وفي مسائل ذوى الارحام قد افتوا بما يقوله محمد. نے امام محمد ملیدارہ ہے تول پرفتو ی دیا ہے۔ و اور و و الارحام کے سائل میں بلاشبہ فقہا 🖈 ..... ورجحوااستحسانهم على القياس الا مسائل ومافيها التباس. ا ورعاماء نے مجتبدین کے استحسان کو قیاس پرتر جی دی ہے سوائے چند مسائل کے ،اوران مسائل میر کے کوئی التیاں نہیں ہے۔ عنه الى خلافه اذ ينقل. الله المروى ليس يعدل المروى ليس يعدل آور ظاهر الروایة کے مطابق قول منقول ہواس کے برخلاف نہیں کیاجائے گا۔ اذا اتى بوفقها رواية 🗞 🖈 ..... لاينبغي العدول عن دراية ج درایت سے عدول نبیس کرنا جائے جب کدروایت بھی اس کے موافق آ جائے۔ عن مسلم ولو ضعيفاً اجرى ي الكفرا وكل قول جاء ينفي الكفرا ئے آئے ،اگر چیضعیف ہوزیادہ قبول کرنے کے لائق ہے ا در ہروہ تول جو مسلم سے تفر کی تفی کرتے ہو۔ صار كمنسوخ فغيره اعتمد. ما المحتهد ما المحتهد ہووہ منسوخ کی مانندہاوراس کے مقابل دوسراتول کے اور ہروہ قول جس ہے جہتدنے رجوع کرلیا فذاك ترجيح له ضمنا اتي . م المتون اثبتا من المتون اثبتا میں اور ہروہ قول جومتون میں ذکر کیا گیاہے اس میں ذکر کرنااس کی همی ترج ہے۔ على الفتاوي القدم من ذات رجوح. مريح الشروح والشروح والشروح ك نتاوى پرامحابية جي كاطرف سير جي دى كئ ب فيط بسمتون كوشروحات اورشروحات كومتقديين فالارجح الذي به قد صرحا. ع المرابع بكن سواه لفظا صححا و جب کہ متون کے ماسواتول کے ساتھ الفاظ تھے میں سے کوئی نہ ہوور ندرائج قول وی ہوگا جس کی مراحة منح كي في بو-محمعت في هذه الابيات قواعد ذكروها مفرقة في الكتب وجعلوها علامة ١٣٩ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ كالمحمد المحمد الداره عقود اداره

ال المين ہوتے ، لہذا غير جمتيد مفتى بھى ان كے بارے ميں فتوى دے سكتا ہے جيسا كہ بم اس بات وقعم (۱) کتب فروق میں ان مسائل میں موجو وفرق کی نشاندہی کی جاتی ہے جو بظاہر مشاہر ہونے کے یا وجود تھم میں مختلف ہوتے ہیں۔ بیفرق بسااوقات اتنابار یک ہوتا ہے جس کی معرف عام تحفی کو 📆 تو كباعالم وين كوبهي بغيرغور وقكرا ورفقتهائ كرام رمهم الله اللام كي تحقيقات كوسامنے ر كھے نبيس مو ياتي م ر اس کی تئی مثالیں کتب فروق میں ہیں ۔ہم بالاختصارا یک مثال بیان کرتے ہیں ۔حضرات علماء 🐔 . فلم بخوبی جانے میں کدوضو میں نیت کرنا سنت ہے، جب کہ میم میں نیت کوفرض قرار دیا گیاہے۔ و بظاہر دونوں کیساں ہیں کد دونوں عبادت کے جائز ہونے کا سبب ہیں الیکن بہر حال فقہائے کرام 💫 س عدر الدالمام في دونول كم ما بين فرق بيان كيا ب علامه شامي بيان كرتے بين : قسلت : م وتقدم في الوضوء انه يكتفي نية الوضوء ، فما الفرق بينه وبين نية التيمم ؟ تأمل ع ت ، ولعل وجه الفرق انه لما كان بدلا عن الوضوء او عن آلته على ما مر من 📆 الخلاف ولم يكن مظهرا في نفسه بطريق البدلية لم يصح ان يجعل مقصودا م ، بخلاف الوضوء فانه طهارة اصلية ـ (ردالمحتار على الدرالمحتار ، كتاب الطهارة ،باب التيمم ،ج١٠ ص ٢١١) ١٠ غدت لدى اهل النهى مقررة. الم المسوههناضوابط محررة ع اور بہاں کچھواضح قواعد کا بیان ہے جودائش مندول کے نزویک ثابت ہیں۔ قول الامام مطلقا مالم تصح. ﴿ ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ العادات رجح ، على الله عبادات كے تمام على الواب ميں مطلقا المام اعظم مليه رحمة الله الاكرم كے قول كوتر جيح دى كئى ہے جب ك اع بطراق مح شده ند و-مثل تیمم لمن تموا نبذ. نے لیا ہو، جیسے اس شخص کا تیم کرنا جس نے مجوروں سے مثل تيمم لمن تمرانبذ ☆ ..... عنه رواية بهاالغير اخذ ان ہے کوئی روایت جھے کسی دوسرے امام کویانی میں بھگور کھا ہو۔ ۱۳۸ فیضان رضا ﴿رسم المفتی﴾ میمیمی ورس عقود که اداره

ادرس عقود ادارة فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ الحرب واختاره الطحاوي ءوهو المذهب المصحح المختار المعتمد عندنا بحر (ردالمحتار على درمحتار ،كتاب الطهارة ،ياب المياه ،ج١،ص ٣٨٨) عطيد اى طرح كنوس كے مسائل كے حوالے سالم اعظم طير درد الله الام اى كول براعماد ب،ك المعادات كمعاطع بين امام اعظم مليدردة الذالارم كقول بى كورج مولى ب-هداية الى ب: ومسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار دون القياس فان وقعت فيها ع بعرمة او بعرتان من بعر الابل او الغنم : لم تفسد الماء استحساناً، والقياس: ان 🍣 ه تفسده ،لوقوع النجاسة في الماء القليل وجه الاستحسان :ان آبار القلوات خ لبست لها رؤوس حاجزة ،والمواشى تبعر حولها، فتلقيها الريح فيها، فجعل ا إ القليل عفوا للضرورة ،ولا ضرورة في كثير، وهو مايستكثره الناظر اليه في المروى عن ابى حنيفة عليه الرحمة ،وعليه الاعتماد \_ (مداية مع بذاية المبتدى ، كتاب الطهارة بهاب الماء الذي يحوز به الوضوء ومالا يحوز ،ج١٠ ص ٦٦)-﴿الفتوى على قول ابى يوسف في القضاء﴾ (الثانية) مافي البحر قبيل فصل الحبس قال: "وفي القنية من باب المفتى الفتوي عملي قول ابسي يوسف فيسما يتعلق بالقضاء لزيادة تجربته وكذا في پيم م البزازية من القضاء " .... إ ... انتهى. اى لحصول زيائة العلم له بتجربته ولهذا رجع ابو حنيفة عن القول بان مي الصدقة افيضل من حج التطوع لما حج وعرف مشقته ،زاد في شرح البيري سي و الشباه:" أن الفتوى على قول ابي يوسف ايضا في الشهادات "قلت: لكن ﴿ ع هي من توابع القضاء. (و)في البحر من كتاب المدعوى:" لوسكت المدعى عليه ولم يجب ينزله منكرا عندهما اما عند ابي يوسف فيحبس الى ان يجيب كما قال الامام ي السرحسي .... والفتوي على قول ابي يوسف فيما يتعلق بالقضاء كما في القنية ورس عقود اداره الله فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحكمة

﴿رسم المفتى﴾ المحقي المرابع عقود اداره فيضان رضا الرعلى المرجح من الاقوال. کر میں (علامہ شای) نے اشعار میں ان تواعد کوجمع کیا ہے جنہیں علماء نے اپنی کتب میں علیجدہ علیحدہ 🕏 ، كلي بيان كيا تها، علماء نه ان تواعد كوراخ قول كى علامت قرار ديا ہے۔ ﴿الفتوى على قول الامام في العبادات﴾ (الاولى)مافيي شرح المنية للبرهان ابراهيم الحلبي من قصل التيمم حيث م ﴿ قَالَ: " فَلَلَّهُ دَرِ الْامَامِ الْاعْظُمِ مَا أَدَقَ نَظْرِهُ وَمَا أَسِدَ فَكُرِهُ وَالَّا مَا جعل العلماء . و الفتوى على قوله في العبادات مطلقا وهو الواقع بالاستقراء مالم يكن عنه رواية و كقول المخالف كما في طهارة الماء المستعمل والتيمم فقط عند عدم غير و عبادات کے معاملے میں امام اعظم کے قول پر يبلا قاعده .... برهان الدين ابراهيم على مايرت الدالقوى في شوح المسنية كالصل ي النيه مرسم مين وكركيا مي،آپ مايدارهند في مايا. "امام عظم عليدهندالله الأم كي وقيق النظراور 🏂 صاحب الرائ تقير، يمي وجد ب كرعبادات مين علماء في مطلقا الم معظم عليدرة الله الأرم ك قول يرب

روایت منقول نه موجویخالف کے قول کی مثل موجیسا که متعمل پانی کی طبارت ،اور عبیز تمر کے سوا ع دوسرایانی موجودنه بونے کی صورت میں فقط میم کرنے کے مسئلہ میں ہے۔

اطُ: (١)وفي ردالمحتار : (ويقدم التيمم على نبيذ التمر) اعلم انه روى في النبيذ عن 🚆

જ ..... وهو قوله الاول انه يتوضأ به ويستحب ان يضيف اليه التيمم 소 المس التيسمم فقط، وهو قول الاخير ،وقد رجع اليه ،وبه قال ابويوسف والآئمة الثلاثة على

ودرس عقود اداره ١٥٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحكمة

السبهم بطور استشهاد چند مسائل و كركرت جي جن سے واضح بوجائ كاك بالعموم قضاء كے مسئلے ميں الم الولوسف مليارهة كالول معترب-على المرججة وقاضى النبي مذهب مع خالف مجول كرفيصله سائے يا جان بوجه كر، اس بارے ميں على الروية كول برفتوى باوراس منظ مين امام محمد عليه الرويجي امام اليوليسف عليه الروية كساته مين ع وفي الهداية : ولو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه :نفذ عند ابي س مَنْحُ حنيفة عليه الرحمة ، وان كان عامداً : في فيه روايتان ، ووجه النفاذ : انه ليس بخطاء م . فع بيقين ،وعندهما لا ينفذ في الوجهين ، لانه قضى بماهو خطاء عنده .وعليه الفتوى [ (هداية مع بداية السيندي ، كتاب ادب القاضي ، باب القاضي التي القاضي ، ج٥٠ ص ٢٦٤) -قاضى اگر كوئى مسكله دوسرے قاضى كوبصورت خط بھيجتا ہے تواس كى صورت كيا ہے گى؟ ے اس میں فقہائے احناف کا اختلاف ہے۔امام اعظم اورامام محمد کا نظریہ یہ ہے کدا پی تحریراواً کے ے حاضرین کوسنائے اور پھرسب کے سامنے اے بند کرکے مہر لگائے۔ جبکہ امام ابولیسف کا مذہب 💦 🕻 بیے کہ قاضی کوسب کے سامنے خط پڑھنے اور بند کر کے مہر لگانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلہ کا 🧖 ت تعلق قضاءے ہاورمسائلِ قضاء میں چونکہ سب سے زیادہ تجر بہامام ٹانی کو ہے کہذافتو کا انہی 🐔 كِول بر موكا ماحب حدامير ماتي من قال ويجب ان يقراء الكتاب عليهم ،ليعرفوا عليهم مُ أَمَا فيه ،او يعلمهم به ،لامه لا شهادة بدون العلم ،ثم ..... وقال ابو يوسف عليه ﴿ الرحمة آخرا ،وليس شيء من ذلك بشوط. (المرجع السابق ،ص ٥٩٥) ﴿والفتوى على قول محمد في القسمة ﴾ على (الثالثة) مافي منن الملتقى وغيره في مسئلة القسمة على ذوى الارحام :"وبقول محمد يفتي". قال في سكب الانهر:" اي في جميع توريث ذوي الارحام وهو اشهر الروايتين عن الامام ابي حنفية وبه يفتي". كلما قاله الشيخ ر مسراج المدين في شوح فرائضه . وقال في الكافي: " وقول محمد اشهر الروايتين عن ابي حنيفة في جميع ذوى الارحام وعليه الفتوى". ورس عقود اداره ۱۵۳ فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره ۱۵۳

المرابع المرادة فيضان رضا ﴿رسم المفتى المنتى ار قضاء سے متعلق امور میں امام ابویوسف کے قول پر فتوی ہے دوسرا قاعده .... جےعلامابن مجمم طيارد ين بحوالوائق كى فصل الحبس يجه يبلي ذكركياء آپطيارات فرمايا: "قنية ،باب المفتى مين عقفاء متعلق امورمين المام ابو پوسف مليه ارده كول برفتوى ب كيونكه آپ مليه ارده كوقضاء مصمتعلق امور كازياده تجربه تفاج ﴿ 'ایان فتاوی بزازیه کی کتاب القضاء ش ہے۔ مراد بیے کے عمدہ قضاء پرفائز ہونے کی وجہ سے امام ابو پوسف ملی ارد کو قضاء سے المتعلق زياده علم تمااى بناء يرباب القضاء من آب عداره و كول برفتوى دياجائ كاءاى تجربه 🚰 اور علم کی زیاد کی کی بناء پرامام اعظم ملیره به الله الا کرم نے اپنے اس قول ہے کہ 'صد قد کرنانفلی حج ہے 🧲 سے افضل ہے' سے اس وقت رجوع کرلیا جب آپ ملیدارہ یہ نے مج کی سعادت حاصل کی اور اس راہ میں آنے والی مشقتوں کو جان لیا۔ مسرح بیسری میں ہے اشہادات کے باب میں بھی فتوی امام ج ابو پوسف مدارده ک قول پر ب ' بسین (علامه شای) کہتا ہوں اے الگ ے ذکر کرنے کی 💦 و ضرورت میں کیونکہ شہادت قضاء کے تالی ہے۔ بحرالوائق، كتساب الدعوى مين ع: "الرمرع عليه كوت افتياركر لي اور جواب نہ دے، تو طرفین کے نزد یک اے منکر قرار دیا جائے گا۔ امام ابولیسف ملی الرحة م کاموقف بیہے کہ سکوت اختیار کرنے کی صورت میں مدعی علیہ کوقید کردیا جائیگا حتی کہ وہ جواب 🕽 ملم دے''، جیسا کہ امام مرحمی علیارہ اللہ القری نے فرمایا کہ' قضاء سے متعلق امور میں فتوی امام کی ع الديوسف مليارد كول يرب '-(1) ايهاى قنية اوربسز ازيمه من ب-اى بناء يرش (علامه مني ﷺ شای) نے بھی یہی نتوی دیا ہے کہ اگر مدعی علیہ خاموثی اختیار کرلے تواسے قید میں ڈال دیا جائے 🗲 ع گائی کده جواب دیے پرآ مادہ بوجائے۔ ..... إبسالبحر الرائق ، كتاب القضاء ، فصل يحوز تقليد /من شاء من المجتهدين ، ج٦ ، ص ٦ . ١٠ -معلم ١٨٨٠ البحرالرائق ، كتاب الدعوى، ج٨١ص ٢٨٨-(۱)امور فضاء میں امام ابویوسف کے قول پر فتوی دیا جائے المارة المعتمي الماره الماره المعتمي المفتى المفتى المفتى المفتى المعتمية ا

المربي المعقود الداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى الله المفتى الم الرسسوناريس ذكركياب، پھرآ ب عليه ارجة نے فرمايا بجم الدين مقى عليه رجة الله انتى نے ان مسائل كى تعداد مجيم ائيس تك پينچائى ب-اس سے ماقبل انبول نے تلویح كے حوالے سے ذكركيا كدورست قول سے نظ الم المحال المعنى يه ب كداى دام في يمل كرنامتين ولازم باورم جوح يمل متروك ے۔امام فخر الاسلام مليده والله الله كے كلام سے ظاہر موتا ہے كہ يمال رجحان جمعني اولويت بوقو اس صورت میں مرجوح یعنی قیاس پڑمل کرنا بھی جائز ہوگا۔ هُم (١) قياس كانفوى وشرع تعريف: في السلغة التقدير وفي الشرع تقدير الفرع بالاصل عَلَمْ فَي الحكم والعلة يعني لغوى اعتبارے قياس كم عنى اندازه كرنا ہے، جب كـ شرك لحاظے عظم

و اورعلت میں اصل کے ذریعے فرع کا اندازہ کرنا قیاس کہلاتا ہے۔

(نور الانوار مبحث القياس اص٢٢٤)

صاحباتو الله قياس كاتريف يول كرت ين هو تعدية الحكم من الاصل الى عليه ي الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجود اللغة ليني اصل كاعم سي السي علت كي بناء رِفرع كي 🧗 جانب متعدى كرناجودونول (لين اصل وفرع) مين مشترك موراس كادراك بحض افت سينه وسك (التوضيح مع التلويح اميحث القياس اج٥١ ص ٥٣٥) استحسان کی تعریف:صاحب نورالانوارفر ماتے ہیں "الاست حسسان یکون بسالاثیر یعنی کے

م استحسان اثر (لعنی قرآن وسنت) میں (گمری نظر وقکر) ہے حاصل ہونے والی چیز انتصال 🌡 الم المرادرة ، استحسان بالعلى ، استحسان بالعلى المتحسان بالقياس ففي -ہے /استحسان بالعص/ یہ ہے کہ بیج سلم نا جائز قرار دی جائے کہ معدوم کی بیچے ہے مگر چونکہ حدیث میں اس سکتے م كرك التسان بالعس كوترك كرك التحسان بالعص كوتبول كياجا ع كا-العلم استحمان بالضرورة اعموم بلوي كى وجد قياس كور كرف كي ضرورت راب ، جيس كنوي ميس كى عُ: چِيرُ بِهارُ كرنے والے درندے كى غلاظت كرجائے۔اب قياس كے نقاضے كے تحت كنواں ناياك مانا ، 🔂 📆 جاسکتا ہے لیکن ضرورت کی وجہ سے قیاس خفی کاسہارا لیتے ہوئے پاک مانا جائے گا۔ بعض پرندے چیر 📆 ع پھاڑ کرنے والے ہوتے ہیں جنہیں ہم سباع الطبور کہتے ہیں۔ان کے جھوٹے کا کیا علم ہے؟ قیاس کا س 🗲 ققاضا بیہ ہے کدان کا جمعوثا نا پاک ہوجس طرح اور پرندوں کا ناپاک ہوتا ہے کیکن استحسان کا تقاضا یہ 🕊 ودرس عقود اداره ١٥٥ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المعالم آرے قسامت کے مسائل میں فتوی امام محمد کے قول پر ھے

تيسرا قاعده ..... ملتقى الابعو وغيره متون مين ذوى الارحام كي حوالے مال . كل القسيم كرنے كے مسئلہ في متعلق فرمايا: "بيال امام محمد عليه الرقة ك قول برفتو ك ديا جائے كا"-(1) عج: سكب الانهو مين ب: "ووى الارحام كودارث بنائے كتمام بى مسائل مين امام اعظم عليا ، ردة الله الارم كي دويس زياده مشبور روايت كمطابق فتوى دياجائيًا"، جيسا كداس بات كوف سراح ﴾ الدين مايدروية الله المين في التي شرح فرائض مين بيان كيا-اور كافسي مين فرمايا: "تمام بن ذوي من یر الارحام کووارث بنانے کے باب میں امام اعظم ملیروت الله الائرم سے منقول دوروا تیوں میں سے 🔁 في جوزياده مشهورروايت بواى امام محمد مليداره يكاقول باوراى برفتوى ب- "-

ﷺ (ا) فاصل بریلوی فرماتے ہیں: (مسائل ذوی الارحام میں) اصل فتوی قول امام محمد علیہ اردیہ پر ہے فقیر کاای پڑل ہے، مگراس کے استخراج میں قدرے دشواری ہوتی ہے، لہذا ابعض مشائخ نے 🚬 في يغرض آساني قول امام تافي طيارية يرفقي ويا - (فناوى رضويه محرجه:ج:٢٦،ص:٢٦)

### ﴿الاستحسان راجح على القياس﴾

(الرابعة) مافي عامة الكتب من انه اذا كان في مسئلة قياس واستحسان، عمر مُعُ ترجح الاستحسان على القياس الا في مسائل وهي احدى عشرة مسئلة على 1 م مافي اجناس الناطفي وذكرها العلامة ابن نجيم في شرحه على المنار،ثم ذكر ﴿ م · ان نـجـم الـديـن الـنسفي اوصلها الى اثنتين وعشرين وذكر قبله عن التلويح ان م ﴿ الصحيح ان معنى الرجحان هنا تعين العمل بالراجح، وتوك العمل بالمرجوح ﴿ و المرحوح . و الامراد و المراد المراد و المرحوح . و المراد و المرحوح .

استحسان قیاس کے مقابلے میں راجح ھے!

چوتھا قاعدہ ..... جو اکثر کتب میں مذکور ہے وہ میہ ہے کہ جب سی مسئلہ میں قیاس 🔁 واستخسان جمع ہوجائیں تو استخسان کو قیاس پرتر جمع حاصل ہوگی (۱) ہوائے بعض مسائل کے ،جن کی س تعدادگیارہ ہاے ناطقی نے اجسناس میں ذکر کیا ہے۔علامہ این مجیم ملیارہ ہے اے اپنی شرح کے المرس عقود اداره ۱۵۳ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المعالم الم

المسسيسكن محلة الموصى ويجمعهم مسجد المحلة وهذا استحسانا وقوله القياس (هداية مع بداية المبتدى ، كتاب الوصايا ، باب الوصية للاقارب وغيرهم ، ج ٨٠ ص ٢٨١) اعظا مثال تمبر ٣: زيد في ثماز كي دونول ركعتول مين دوآيات مجده تلاوت كيس ، آيا ال پر دو مجد واجب ہوئے یا ایک؟ استحسان کا تقاضاب ہے کہ دوئی مجدہ واجب مول الیکن قیاس بہے کہ پوری نمازایک بی مجلس کہلاتی ہے لہذاایک بی مجدہ لازم ہوگا اورای قیامی قول کوتر جی حاصل ہے۔ مِعْ وَفِي البحرالرائق: ولو تلاها خارج الصلاة فسجد واعادها فيها..... سجدة اخرى م م كفته واحدة كمن كررها في مجلس لا في مجلسين ..... اما اذا كان كررها في · ع ركعتين فالقياس ان تكفيه واحدة وهو قول ابي يوسف .... الاستحسان ان يلزمه **إلكل تلاوة سجدة.** (البحرالرائق ، كتاب الصلوة، باب سجود التلاوة، ج٢، ص ١٩٦) مثال فمرام : ایک مخص نے دوسرے کی زمین فصب کرلی ، پھرزمین کی طرح ہلاک ہوگئی ، تو غاصب اصل ما لک کوتاوان دے گایانہیں؟ استحسان کے مطابق غاصب ضامن ہونا جا ہے کیکن قیاس میہ کہتا 😤 ت ب كرضا من برواورز في قياس كوب- وفي الهداية: واذا غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه وهذا عند ابي حنيفة م وابي يوسف وقال محمد يضمنه (هداية مع بداية المبندى ، كتاب الغصب ، ج٦ ، ص ٤٩٤) مثال نمبره: سی مخص کا بنی بیوی سے برہنہ حالت میں یوں گلے لگنا کہ شرمگا ہیں آپس میں مکرا پھے ما ہے اس اور مرد کے عضو میں تندی ہوتو کیا اس مباشرت فاحشہ ہے وضوٹو نے گا یانہیں ؟استحسان کا 🌜 مقا ﴾ تفاضا يبي ب كه ناقض وضو بوليكن قياس كور جيح حاصل ب اور قياس بيب كه ناقض وضونه بوگا-م وفي التتارخانيه :واذا باشر امراته مباشرة فاحشة بتجرد وانتشار آلة وملاقاة و م الفرج بالفرج ففيه الوضوء في قول ابي حنيفة وابي يوسف استحسانا..... وقال ` المحمد لا وضوء عليه وهو القياس .....وعليه الفتوى ـ (تتارخانيه ،كتاب الطهارة ،نوع آجر من هذاالفصل ،ج١٠ص ١٠٨)-﴿الفتوى على ظاهر الرواية لا غير ﴾ ﴿ (الخامسة ) مافي قضاء البحر: " من ان ماخرج عن ظاهر الرواية فهومرجوع ﴿ ودرس عقود اداره ۱۵۷ فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره ۱۵۷ فیضان رضا ﴿رسم المفتی المحققة المعتمد المع

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ الله فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحالي الرسے كدان برندوں كا جمونا ياك مانا جائے۔ قياس كى علت بيہ كر تھوك كا تعلق كوشت ہے ہوا كرتا ك پھے ہے اوران پرندوں کا گوشت ناپاک ہے لہذاان کا جھوٹا بھی ناپاک مانا جائے ۔اسخسان کی علت یہ 🗲 ع. کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہذاان کا حجوثا پاک ہے۔اب دونوں علتوں کوسامنے رکھ کر فیصلہ رہے ہوا کہ ، التحسان كورجي حاصل ہوئى / استحسان بالاجماع/ بھى ايما بھى ہوتا ہے كدقياس كے تقاضے كے ﴾ علاوه علماء كا اجماع جيسے استصناع كا مسئلہ ہے ،اب قياس كا نقاضا توبيه ب كه جائز نه ہوكيكن بيري م ر المعدوم علمداس كجواز يراجاع عجس كاوجد قياس كورك كروي ك ( تورالانوار البيحث الاستحسان ملتقطًا اص ٢٤٣ ) ماقبل استحسان کی اقسام کے تحت وہ مثالیں پیش کی کئیں جن میں استحسان کو قباس پر مقدم 🐔 وراها گیا ہے لین استحمال کی علت کوقیاس کی علت پر ترجی دیے ہوئے استحمال کو ترجی دی گئے ہے۔ اب وہ شالیں پیش کی جاتی ہیں جن میں قیاس کواسخسان پرزجے دی گئے ہے۔ ع مثال فمبرا : كَيْ خُصْ فِي مَازِينَ آيت مجده برهي ، پجرركوع كيوريع سے مجده كرتا ہے، آياس كا تجدہ ادا ہوگا یانبیں؟ استخسان کا نقاضا ہیہ کہ اس کا مجدہ ادا نہ ہواس کئے کہ نماز کا اپنا مجدہ رکوع 💆 كرنے سے ادائيس ہوتا، قياس بيب كر بجدہ تلاوت ركوع سے ادا ہوجائے گااس كئے كد بجدے كا مقصد تعظیم ہے اور تعظیم رکوع سے ادا ہوجاتی ہے۔ وفعي البحر الرائق : وحاصله: على ماذهب اليه الاصوليون ان الركوع ينوب عن 1 سجدة التلاوة قياساً لما فيه من معنى الخضوع ،ولاينوب استحساناً لانه خلاف عج ع المامور به ،وقدم القياس هنا على الاستحسان لقوة اثره الباطن -(البحرالرائق ، كتاب الصلاة ،باب سجود التلاوة، ج٢،ص ١٩٤) · عظیٰ اسٹال نمبرا : کس مرنے والے تخص نے اپنی موت سے قبل اپنے مکان کے بارے بیووسیت کی کہ بیر میرے مرنے کے بعد میرے پاوی کا ہے،اس کے پڑوی ہونے کا اطلاق کس پر ہوگا؟ استحسان کا تفاضابہ ہے کہ محلے کی جامع مسجد میں جنے بھی افراد ہوتے ہیں سب اس کے پڑوی کہلائیں گے ، ، کیکن قیاس بیکہتا ہے کداس مرنے والے محض کے گھرے مصل جو محض رہتا ہے وہ اس کا پڑوی م مرائع گاورز في قياس كوم-وفني الهداية: ومن اوصي بجيرانه ،فهم الملاصقون مي المرس عقود اداره ١٥١ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحكم

المحماقي آخر الحاوى القدسي، اذا اختلف الروايات عن ابي حنيفة في مسئلة منك فالاولى بالأخذ اقواها حجة. روایت کے اختلاف کی صورت میں درایت کا حکم! چینا قاعده .....شوح منیة (شوح کبیوی) میں تعدیل ارکان کی بحث میں امام. اعظم ملیردند الله الأكرم كى مختلف روايات كوذكركرنے كے بعد فرمايا "تعديل اركان يونمي توسه، حباسه ع العلم العب من المعتن عيد الله بحث عد آپ نے جان ليا كديمال دليل كامقتفى وجوب مي جیسا کہ بیج کمال الدین این ہمام علیرہ الله الملام نے فرمایا اور درایت سے عدول نہیں کرنا جاہیے گ فع جب كروايت بهي اس كموافق مؤ" (ان كاكلام ممل موا)\_ لفظ درایت (بغیر تکته والی دال کے ساتھ مستعمل ہے) جمعنی دلیل استعمال ہوتا ہے ( القدسى المستصفى بين ب-درايت بمعنى ديل باس كاتائد الحاوى القدسى كة خريس مذكور بيرعبارت بھى كرتى ہے جب سى مسئله ميں امام اعظم عليدوجة الله الأرم سے متقول ے روایات مخلف ہول تواس روایت کو لینااول ہے جو باعتبارولیل زیاد ہ تو ی ہو۔ ﴿الاحتياط في مسئلة التكفير ﴾ (السابعة)مافي البحر من باب المرتد نقلا عن الفتاوي الصغرى:" الكفر شي المرتد ع عظيم فلا اجعل المؤمن كافرا متى وجدت رواية انه لايكفر ..... انتهى ثم قال ع : "والمدّي تحرر انه لايفتي بكفر مسلم امكن حمل كلامه على محمل حسن او كان في كفره اختلاف ولورواية ضعيفة .............. تكفير كے مسئله میں احتياط! ما توان قاعده ..... بحو الرائق بهاب المرتدسي فتاوى صغرى كي والے ـــ بِكُوْ كَفْرِ بَبِتِ بِرِي بِلا ہے، میں تسی مومن كو كافر قرار نہیں ویتاجب كەمجھے كوئی ایک الیمی روایت مل جائے جوعدم تلفیر کررہی ہو" (ان کا کلام ملل ہوا)۔ پھرآپ مایدارہ نے فرمایا" ثابت ہوچکا کہ کسی 🔁 مسلمان کے کفر کا فتوی نہیں دیا جائے گا جب کہ اس کے کلام کو درست معنی پڑھول کرناممکن ہویا وہ کفرسی ١٥٩ فيضان رضا ﴿رسم المفتى﴾ علما المنافقة في الماره عقود الداره

ظاهر الرواية كے علاوہ فتوى نه ديا جائے!

کی بسحب السوائق، قضاء الفوائت میں ہے: ''جب کہ مسلم طاہرالرواییة میں مذکور نہ ہواور دوسری مجلی ہوا ہے۔ یع روایت میں ثابت ہوتوای دوسری روایت کی طرف رجوع کرنامتعین ہے''۔ (ان کا کلام کمل ہوا)

#### ضمني فوائد

ي .....ا بحرا لرائق ، كتاب القضاء ، فصل يحوز تقليد /من شاء من المقلدين، ج٦، ص ٣٨٨ -.....البحر الرائق ، كتاب الصلوة ، باب قضاء الفوالت ، ج٢، ص ١٣٩ -

## ﴿حكم الدراية عند اختلاف الرواية ﴾

السادسة) مافي شرح المنية في بحث تعديل الاركان بعد ماذكر اختلاف المرواية عن الامام في الطمانينة، هل هي سنة اوواجبة؟ وكذا القومة والجلسة أمن الدورات علمت ان مقتضى الدليل الوجوب كما قاله الشيخ كمال المين (ابن همام) ولا ينبغي ان يعدل عن الدراية اذا وافقتها رواية "انتهى. والدراية بالدال المهملة تستعمل بمعنى الدليل كمافي المستصفى ويؤيده المرابة المال المقتى الداره معنى الدليل كمافي المستصفى ويؤيده المرابقة المال المقتى الداره معنى الدليل كمافي المشتصفى ويؤيده المرابقة المالة المفتى الدليل كمافي المليل كمافي المنتعمل المفتى الدليل كمافي المنتعمل المفتى الدليل كمافي المليل كمافيل كمافي المليل كمافيل كما

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی الله الرسس كيونكماس صورت ميں پہلاتول علم كاعتبارے منسوخ كەرج ميں ہوتا ہے ' ـ بـ حـوالمرائق ميں آ التوشيح كوالے ي بي جس تول ع جبر دجوع كر لے اے لينانا جائز ہے"۔ يطي شوح تحرير (التقوير والتحبير) من بك الرجمة كاقول متا فرمعلوم بوجائة واى كوغد مب قرار دياجائ كااور بهلاتول منسوخ شار موكا- اگرمتاخرتول كاعلم نه موسكي تو بغير رجوع نَتَعَ كَتَمُ لِكَائِدُ وَنُولِ الْوَالِ لِكُلِّلَ كَرُوبِ إِجَائِكًا"-آستراسا التقرير والتحبيرشوح التحرير المقالة الثالثة: في الاجتهاد وما يتبعه من التقليد و على الافتاء،مسئلة :لا يصح في مسئلة لمحتهد بل لعاقل في وقت واحد قو لان، ج٢٠ص ٢٤٤. ﴿ حكم ما في المتون المعتبرة ﴾ (التاسعة) ماذكره العلامة قاسم في تصحيحه:"ان مافي المتون مصحح ي تصحيحا التزاميا والتصحيح الصريح مقدم على التصحيح الالتزامي، قلت: حاصله ان اصحاب المتون التزموا وضع القول الصحيح فيكون مافي غيرها عجر كم مقابل الصحيح مالم يصوح بتصحيحه فيقدم علها لانه تصحيح صويح فيقدم 🌡 لم على التصحيح الالتزامي". و في شهادات الخيرية في جواب سوال: " المذهب كي مي الصحيح المفتى به الذي مشت عليه اصحاب المتون الموضوعة لنقل مُ رًالصحيح من المذهب الذي هو ظاهر الرواية، ان شهادة الاعمى لاتصح ". کسی قول کا متون میں ہونا اس کے معتبر ہونے کی دلیل ھے! نوال قاعده ....ا علامة قاسم عيارد ف تصحيح القدوري عين ذكركياك : و م خون میں مذکور مسائل منجیج شدہ ہیں اوران کی منجے التزامی ہے اور قاعدہ یہ ہے صریح منجی ، التزامی منجی مرجی کے پرمقدم ہے''۔ میں (علامہ شامی) کہتا ہوں اس کا خلاصہ میہ ہے کہ اصحاب متون نے اس بات کا سمج

ودرس عقودی اداره ۱۲۱ فیضان رضا ﴿رسم المفتی کی اداره ۱۲۱ فیضان رضا ﴿رسم المفتی کی کی اداره ۱۲۱ فیضان رضا

المرابعة المستحدة الماره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المستى المفتى المستحدد ال اختلافی ہو،اگرچ تکفیر کی روایت کے مقابل کوئی ضعیف روایت بی کیول نہ ہو(ا)"۔ ضمني فائده .... البحر الرائق ، كتاب السير ، باب احكام المرتدين ، ج٥، ص ٢٠١ يُّ (١) امام البسنت قاضل بريلوي فرمات بين: "در مسحمة ال "مين ب: الفاظ كفركتب فقد مين ﴿ بی معروف ہیں بلکدان کے بیان میں ستفل کتابیں تصنیف ہوئیں ،اس کے ساتھ ہی ہے کدان میں 🚼 ت سے کی (قول) کی بناء پر فتوی تفرند دیاجائے گامگر جہال مشائخ کا اتفاق ثابت ہو بعد الرائق م من فرمایا: میں نے اپنے او پرلازم کرلیا کمان میں کی پرفتوی شدول۔ تسنبویس الابعصار میں كج و بہاور محمل کے افریر فتوی شدہ یا جائے جبکہ اس کے کلام کوا چھے پہلور محمول کرناممکن ہو، یا کفر کھی ع اختلاقی ہوا گرضعیف روایت ہی ہو۔فتساوی شامسی میں ہے:علامہ خیرالدین رطی نے فرمایا: اگرچدوه روایت دوسرے مدہب مثلاً شافعید یا مالکیدی جواس لیے کہ تکفیر کے لیے اس بات ج ك كفر يون يراجماع شرط م- (فقاوى رضويه مخرجه: ج:٩٠ص:٩٤٢١٩٤٢) ﴿القول المرجوح عنه بمنزلة المنسوخ﴾ (الثامنة) مافي البحر مما قدمناه قريبا من "ان المرجوع عنه لم يبق مذهبا عمر مُثَّى كلم جتهد وح فيحب طلب القول الذي رجع اليه والعمل به لان الاول صار 🌡 كل بمنزلة الحكم المنسوخ .....إ .... "وفي البحر ايضا عن التو شيح" ان مارجع م عنه لا يجوز الاخذبه" .... إ .... انتهي. وذكر في شرح التحرير:" أن علم مي ﴿ المتأخر فهو مذهبه ويكون الاول منسوخا والاحكى عنه قولان غيران يحكم ﴿ ﴿ وه على احدهما بالرجوع ..... على احدهما بالرجوع مرجوح قول منسوخ کے مرتبے میں هوتا هے! أتشهوال قاعده ..... بعد والسوائس في بي تقاعده بإنجوي قاعد ي قر ي تعلق . ر کھتا ہے" جس آول ہے مجتبد نے رجوع کر لیا ہوہ مجتبد کا مذہب جیس رہنا ، ایک صورت میں اس قول کو سے تلاش کرنالازم ہوتا ہے جس کی طرف مجتبد نے رجوع کیا ہے اورای قول پڑمل کرنا ضروری ہوتا ہے 🕊

المنافعة والمستعمر المستحمل المنافعة ال

اداره فیضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ المحق الرائزام كيا ہے كدوه اپنى كتب ميں قول سيح كوجكد ديں۔ پس متون كے علاوه ديگر كتب ميں جواقوال ہے۔ میں وہ مجھے کے مقابل ہوں کے بشرطیکہ مشائخ نے ان کا مجھ کی صراحت ندکی ہوور نہ وہی مقدم ا كلي المول كريونك بيصري معلى بيالتزال محي يرمقدم موكا -فشاوى خيريه كتاب الشهادات مين ايك وال كجواب مين فرمايا المتيح مفتى پتول وہی ہے جس پراسحاب متون چلتے ہیں کہ متون لمب سیج لیخی طاهر الروایة كوفل كرنے كي كيلية وضع كا محت إي اور ظاهر الرواية يب كما نده كي كواي ورست نيس بين ي ﴿الترتيب في المتون وغيرها عند التعارض﴾ م قال: وحيث علم أن القول هو الذي تواردت عليه المتون فهو المعتمد ( المعمول به اذ صرحوا بانه اذا تعارض مافي المتون والفتاوي فالمعتمد مافي المتون وكذا يقدم ما في الشروح على مافي الفتاوي انتهي. م و في فيصل الحبس من البحر: " والعمل على مافي المتون لانه اذا تعارض مافي 🗜 إلى المتون والفتاوي فالمعتمد مافي المتون كما في انفع الوسائل وكذا يقدم ما في ع الشروح على ما في الفتاوي ..... است انتهي. اى لما صوح به في انفع الوسائل ايضا في مسئلة قسمة الوقف حيث قال: " عمر مَعْ ﴾ لايفتي ينقول الفتاوي بل نقول الفتاوي انما يستأنس بها اذا لم يوجد مايعارضها من كتب الاصول ونقل المذهب امامع وجود غيرها لايلتفت اليها خصوصا كي مَ اذالم يكن نص فيها على الفتوى" ٥١. ﴿ وَ ) رأيت في بعض كتب المتأخرين نقلا عن ايضاح الاستدلال على ابطال وط الاستبدال لقاضى القصاة شمس الدين الحريري احدشواح الهداية ان صدر ع، الدين سليمان قال: " ان هذه الفتاوي هي اختيارات المشايخ فلا تعارض كتب ع المذهب قال: وكذا كان يقول غيره من مشايخنا وبه اقول "انتهى. تعارض کی صورت میں متون ،شروح اور فتاوی کی اداره ۱۲۲ فیضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ۱۲۲ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾

پھر فرمایا" جب جان لیا کہ قول وہی معتبر ہوتا ہے جس پر متون شفق ہول وہ یہی قول معتمد اور معمول بہ ہے کیونکہ مشائ نے نصریح کی ہے کہ جب متون اور فقاوی میں مذکور مسائل کے ` الم الله المان العارض موقة قابل اعتاد وه قول موكا جومتون مين مورا) اوراس طرح جو بالتين شروحات ع: ميں مذکور بيں وہ فيآوي پر مقدم ہونگی'' \_ (ان کا کلام فلمل ہوا) \_ بحسر السرائيق ، فصل الحبس مين بي المعتمدوني قول بجومتون مين مدكور کیے ہو کیونکہ جب متون اور شروحات میں ندکور مسائل کے مابین تقارض ہوتو معتمدون ہے جومتون می

هیم بین ہو(۲) جیسا کہ انتفع الو سائل میں ہے۔ یونہی شروحات میں مذکورتول فٹاوی میں ذکر کردہ ﴿ فَظُ قُول پر مقدم ہوتا ہے' (ان کا کلام ممل ہوا)۔

مراديب كداى طرح انفع الوسائل مين وقف كالقيم كمستدين اس بات كو ﷺ یوں ذکر کیا: ' فرآوی کی نفول کے مطابق فتوی نہیں دیا جائیگا بلکہ فرآوی کی نفول کو صرف تفویت و ج تائد کے لئے بیش کیا جائے گا جب کہ کتب اصول میں فدکورتو ل اس کے معارض شہواور کتب عجم ع اصول میں مسئلہ موجود ہونے کی صورت میں نقل مذہب کے لئے فقاوی کی طرف النفات نہیں ؟ الله كياجائ كاخصوصا جب كفاوى مين اس بات كي صراحت بهي شهوكدا س قول برفتوى ب- "- . میں (علامہ شامی) نے بعض متاخرین علاء کی کتب میں دیکھا ،انہوں شارح حدایہ

چف جسس شمل الدين حريرى عددة الله الني كاب ايسضاح الاستدلال على ابسطال على مِ مشارُخُ كَ اختيار كروه مين، يدكت منه ب كمعارض مين بن كتي ، يك بات مار م مشارح في في 

#### ضمني فائده

الط .... البحر الرائق، كتاب القضاء الصل في الحبس اج١٠ ص ١٠٠-ا (١) القاقي متون كى شان بيان كرت موسة أمام المستع في ارشاد فرمايا: اجماع متون جن كى عظمت مكان سب جانتے بيں ان كا اطباق وا تفاق كيسا ہوگا؟لهذا بار باديكھا گيا ہے كہ علماء نے 📆 ع شروح وفاوی کی بعض صریح تقریحات صرف اس دجہ سے رد کردی ہیں کد متون کے خلاف ہیں س \_در محتارك كتاب القسمة بين بك "قال في الخانيه وعليه الفتوى لكن المتون

المنافعة ودرس عقود، اداره ١٦٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ مُعَا

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ ٢ م المرعلى الاول فعليه المعول "يعنى خانيه مين فرمايا:" فتوى اى پر به كيكن متون بهلي تول پر ب و يجهوا مام اجل قاضي خان جيسا مرح (ترجيح دينه والا) اورعليه الفتوى سالفظ ترجيح عليه ع جياء آ گدالفاظ ع ڪ شاركرتے ہيں، بايں ہمه كها گيا ہے كه متون اول پر ہيں تو وہى معتدے ، ج ع المام كنزد يك عصبات ك بعدولايت تكاح مال كوب قبتالى في شوح منحتصر الوقايه ج یے میں لکھا کہ صاحبین کے نزدیک غیر عصبہ ولی نہیں ،اور یہی ایک روایت امام سے ہے ، پھر میں کھیر مضمرات شرح قدوری سے هل کیا: و علیه الفتوی لینی ای پرفتوی ہے، مرحفقین نے نہ مانا کی بحر الرائق ونهر الفائق وونول من فرمايا ماقيل من ان الفتوى على الثاني من غريب لمحالفته الموضوعة لبيان الفتوى اه لين جوكهاجا تاب كفوى افى يربي غریب ہے کیونکہ میمٹون کے خالف ہے جو کہ فتوی کو بیان کرنے کے لئے وضع کئے گئے ہیں اھ۔ ہے سائل فقاوی کے ہیں۔ علامہ شامی نے و دالسمحتاد میں اعقل کر کے مقرور کھا، کنونس نے جاست نگلے نٹی اور وقت وقوع نہ معلوم ہوتو امام ایک یا تین دن ہے تسجنیس مانتے ہیں (امام صاحب فرماتے 🔁 ہے ہیں کہ کنواں ایک یا تمین دن سے نا پاک ما نا جائے گا) اور صاحبین فرماتے ہیں ( کہ جب نجاست 🐔 نظر آئی تبے نایاک مانیں گے )۔ صاحب مسحبط کدائمتر بی ہے ہیں در بارہ وضو سل بھر من و محین قول امام اور ان کے ماورا میں قول صاحبین اختیار کرتے اوروہ امام زیلعی علید عمد الله القوى 1 الله تبيين الحقائق شوح كنز الدقائق من التفيل وهو الصحيح كت بي اوراى يربحو ي الرائق ومنع الغفار وتسنويوالابصارين جزم كيا، باي جمه كمعلام شاى عليه والدائق روسي المرت اورعدم الليم كى بيلى وجه يمى لكي من كه منالف الاطلاق المتون قاطبة يعنى يتمام عط المنون كاطلاق ك مخالف ب- (فناوى رضويه مخرجه اج١١٠ص ١١٤ وغيره)-ع علت کورک کردیں۔ (۴) امام ابلسنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں: متون کی تصریح توبری بات ہے، یہ چیر مخفی نہیں کہ جو 🚼 متون اور شروح میں ہواگر چہ بطریق میں ہوہ ہو ہ فقاوی میں مذکور پر مقدم ہے آگر چہ فقاوی کی 🔁 عبارات میں اضطراب نہ بھی ہو۔ (فتاوی رضویہ محرجہ ۱۲، ص۱۱۳) ودرس عقود اداره ١٦٥ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المناس ١٦٠ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحكمة المنافقة في الداره عقود الداره

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المراب المفتى ﴿المتون المعتبرة ﴾

مراثم )لايخفي ان المراد بالمتون المتون المعتبرة كالبداية ومختصر القدوري بطي والمختار والنقاية والوقاية والكنز والملتفى فانها الموضوعة لنقل المذهب مما هو ظاهرالرواية بخلاف متن الغرر منلا خسرو ومتن التنوير للتمرتاشي أَحَمَ الغزى فان فيهما كثيرا من مسائل الفتاوي .

متون معتبر هوتا هے!

كير تفقى ندرب كدمتون سرادمتون معتره بين جيساك الب ، المختصر القدوري ، المختار ، النقاية ، الوقاية ، الكنز ، الملتقى ، بيرب قل نرب آ يسى ظاهر الرواية كوفل كرنے كے لئے وضع كے كئے جي، برخلاف مثلا خسر، كمتن المغور اورعلامة رتاشى غراقوى علىرود الله افى كمتن تنويو الابصاد ك، ليل بلاشدان بس بهت ے

> كله فتاوى خانيه اور ملتقى الابحويس بهلي ذكركرده اتوال فضيلت ركضوال بين

> > م المحرر . ... وفي سواهما اعتمد ما اخروا دليله لانه المحرر .

ان دو کتابوں کے ماسوادیگر کتابوں میں علماء جس قول کی دلیل آخر میں ذکر کرتے ہیں وہ معتند على موتا بي كونكه واي الول تفيح شده موتا ب-

- الله العادة في الهداية ونحوها لراجح الدراية.

میں جیسا کہ بدهدایة اوراس کی شل دیگر کتب کی عاوت ہوئیل کے دان جونے کے سبب۔

الم الم الله الله الله واحدا قد عللوا له وتعليل سواه اهملوا.

النظية اور يونبي جب بحي مصفين فقهاء كسي أيك تول كي علت بيان كرين اوراس كے علاوہ دوسر فيول كي

﴿اسلوب الترجيح في قاضي خان وملتقى الابحر﴾

اى ان اول الاقوال الواقعة في فتاوي الامام قاضي خان له مزية على غيره في كم

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ المفتی کا المفت "هدایة" وغیرها کتب میں ترجیح شده قول کو ذکر کرنے کا اسلوب! اور ان کے سوا دیگر وہ کتب جن میں اقوال کودلائل کے ساتھ ذکر کیاجا تا ہے جیسے الهداية اوراس كاشروحات (١) ، كنسز الدقائق كىشروحات اور يونى اما تمقى طيرحة الشالقوى كى الكافى ،البدائع الصنائع وغيره -المبسوط كاشروح بين مصنفين كاقوال كوفل كرت وقت ع طرز سے ہوتا ہے کہ وہ امام اعظم علیہ متعدا الدارم کے قبول کو آخر میں ذکر کرتے ہیں ، اس کے بعدا ک قول میں م کی دلیل ذکر کرتے ہیں چرامام اعظم طرزت الله الائرم کی دلیل کو یون ذکر کرتے ہیں کدوہ دیگر آئم کرام عظ مايررت الذائسلام ك ولاكل كي جواب كوبهي مصمن جوتا باوريبي طرزامام اعظم مايرمة الشالاكرم ك قول و كارج م الايدكده كادوس المام كاول كارج كوسرات بيان كردير و الاسلام علامدا بن على عدرمة الله الني في الني قاوى مين فرمايا: "اصل يدب كمل ج المام اعظم عليدهة الله الأرم ك قول يرب اوراى بناء يرمشاح كرام عليدمة الله المام في اغلب مقامات ے پرآپ ملیارہ ہے کی دلیل کوآپ سے اختلاف کرنے والے شاگردوں کی دلیل پرمان فح قرارویا ہے 🚯 ع . \_اورآب طيارحة عن الفين كرايك كاجواب دياب ميام اعظم عليدمة الله الأرم ك قول يرهم ل 😴 کی نشانی ہے اگر چدانہوں نے اس کی صراحت نہ کی ہو کہ فتوی امام اعظم علیدہ ہے انداز کرم کے قول پر 🧏 ہے کیونکہ ترجیح کو یاصر کے بھی ہی ہے' (ان کا کلام ممل ہوا)۔ رً) (١)هدايه كي عبارتون سے مفتوى به قول كا جائزة: مع ﴿ إِلَّهِ ..... قال شعر الانسان وعظمه طاهو ، الم ثانعي عليده الذاكاني كنزو يكاس لئ في ہے جس میں کہ قابل نفع چیز نہیں اور نہ ہی ان کی تھے جا کز ہے۔اور ہمارے نزد کیے ان کی تھے اور پھراس 👼 (هداية مع بداية المبتدي ،كتاب الطهارة ،باب الماء الذي يحوز به ،ج١، ص ٦٥) . ﴿٢﴾....این بنانے کے والے کے جب تک این فشک ند ہوجائے مزدوراس کی اجرت کا حقد از میں ہوتا ،اور بیفتوی صاحبین کے قول پر ہے۔ای لئے صاحب هدایة نے پہلے امام م اعظم علیده و الله الارم کا قول ذکر کیا ، پھر صاحبین کا قول ذکر کیا اس کئے کہ فتوی صاحبین کے قول پر مسلم ودرس عقود اداره ١١٥ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المنتى

افاره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ الماره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المراح على المناخرين المراح على قول الفتاوى: "وفيما كثرت فيه الاقاويل من المتأخرين والمنافرين وقدمت ما هوالاظهروافتتحت بما هو الاشهر والمنافرين وتيسيراعلى الراغبين …... انتهى. وكذا صاحب ملتقى الابحر المتزم تقديم القول المعتمد. وكذا صاحب ملتقى الابحر المتزم تقديم القول المعتمد. وكذا صاحب ملتقى الابحر المتقى الابحر "كا ترجيح شده قول المتحمد. كا ترجيح شده قول المتحمد كا اسلوب!

ی محیل اوراس فن میں دلیسی رکھنے والوں کی آسانی کے لئے مشہور قول کے ذکر سے ابتداء کی ہے'۔ ''یوٹی ملتقی الابعد نے معتد قول کو مقدم کرنے کا التزام کیا ہے''۔

ضمني فائده

ے آیک یادوتول ذکر کرنے پراکتفاء کیا ہے۔اور اظھو قول کومقدم ذکر کیا ہے۔طلباء کی خواہش کی

....ا .... فتاوي قاضي حان على هامش الفتاوي الهندية الحطبة الكتاب، ج١٠ ص ٢ ـ

﴿اسلوب الترجيح في الهداية وغيرها﴾

وما عداهما من الكتب التي تذكر فيها الاقوال بادلتها كالهداية وشروحها في وشروح الكنيز وكافي النسفي والبدائع وغيرها من الكتب المبسوطة فقد و جرت العادة فيها عند حكاية الاقوال انهم يؤخرون قول الامام ثم يذكرون دليل في كل قول ثم يذكرون دليل الامام متضمناللجواب عما استدل به غيره وهذا في ترجيح له الاان ينصوا على ترجيح غيره .

ق (قال) شيخ الاسلام العلامة ابن شلبي في فتاواه: "الاصل ان العمل على قول . و الله في الاغلب على دليل من خالفه من و المنطقة و الدا ترجح المشايخ دليله في الاغلب على دليل من خالفه من و السحاب ويحببون عما استدل به مخالفه وهذا امارة العمل بقوله وان لم سي يصرحوا بالفتوى عليه اذ الترجيح كصريح التصحيح "انتهى.

ودرس عقود اداره ١٢١ فيضان رضا ﴿رسم المفتى الم

ادارہ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ ادارہ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ آ ایست ظاہر کرنے اوراس پڑکل کی تخیب ولانے کی دلیل ہے (۱)"۔

#### ضمني فائده

(فتاوی رضویه مخرجه ۱۲ مص۱۱)

الم المحتمد وحيثما وجدت قولين وقد صحح واحد فذاك المعتمد.

المح المحتمد والمحتمد وا

المناسب كذا به يفتى عليه الفتوى وذان من جميع تلك اقوى. المناسب كذا به يفتى عليه الفتوى اور يددوالفاظ ديگرتمام الفاظ تزياده في الفتوى اور يددوالفاظ ديگرتمام الفاظ تزياده في الفتوى المناسب الفاظ تركم الفاظ تركم

# ﴿الاصطلاحات في تصحيح المسائل﴾

قال في آخر الفتاوى الخيرية: "وفي الاول المضمرات : اما العلامات للافتاء و فقوله وعليه الفتوى، وبه يفتى، وبه نأخذ وعليه الاعتماد وعليه عمل اليوم وعليه الم عمل الامة وهو الصحيح وهو الاضهر وهو المختار في زماننا وفتوى ، أي مشايخنا وهو الاشبه وهو الاوجه وغيرها من الالفاظ المذكورة في متن في مملها في حاشية البزدوى .....انتهى. وبعض هذه الالفاظ آكد من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والاصح والاشبه وغيرها ولفظ به من بعض فلفظ الفتوى آكد من لفظ الصحيح والاصح والاشبه وغيرها ولفظ به من المفتى المفتى

اداره فیضان رضا فرسم المفتی اداره فیضان رضا فرسم المفتی استی المناقع بدایة الستدی ، کتاب الاحارة ، ج۱ ،ص ۲۷۵)

﴿حكم القول الوسط﴾

وفي آخوالمستصفى للامام النسفى: "اذا ذكر في المسئلة ثلاثة اقوال بيخي فالراجح هوالاول اوالاخير لاالوسط" انتهى. (قلت)وينبغى تقييده بمااذا لم تعلم عادة صاحب ذلك الكتاب ولم يذكر الادلة، امااذا علمت كما مر عن الخانية والملتقى فتتبع واما اذا ذكرت الادلة فالمرجح الاخير كما قلنا. (وكذا في )لوذكروا قولين مثلا وعللوا لاحدهما كان ترجيحا له على غير المعلل كما وافاده الخيرية ونظيره ما في التحرير وشرحه في فصل الترجيح في المتعارضين: "ان الحكم الذي تعرض فيه للعلة يتوجح على الحكم الذي لم يتعرض فيه لها لان ذكر علته يدل على الاهتمام به والحث عليه" انتهى.

درمیانے قول کا حکم!

ورسم المفتى المرب عقود اداره فيضان رضا الرالحكم الآخر فاسد، فالاخذ بما اتفقاعلي انه صحيح اولى من الاخذ بما هو عند احدهما فاسد "انتهى. (و ذكر ) العلامة ابن عبد الرزاق في شرحه على يط الدر المختار:" أن المشهور عند الجمهور إن الاصح آكد من الصحيح". (وفي )شرح البيرى:" قال في الطراز المذهب ناقلا عن حاشية البزدوي قوله هـ والـصحيح يقتضي ان يكون غيره غيرصحيح ، ولفظ الاصح يقتضي ان يكون غيره صحيحا. اقول ينبغي ان يقيد ذلك بالغالب لانا وجدنا مقابل الاصح م الرواية الشاذة كما في شرح المجمع" انتهى. (وفي) الدر المختار بعد نقله حاصل مامر:" ثم رأيت في رسالة آذاب المفتين اذا ذيلت رواية في كتاب ومعتمد بالاصح اوالاولى اوالارفق ونحوها فله ان يفتي بها وبمخالفتها · اينضااياً شاء، واذاذيلت بالصحيح اوالمأخوذ به اوبه يفتي او عليه الفتوى لم په يفت بمخالفها الا اذا كان في الهداية مثلا هو الصحيح وفي الكافي بمخالفه هو ي الصحيح فيخير فيختار الاقوى عنده والاليق والاصلح .....اه لفظ صحیح اور اصح میں سے کونسا زیادہ

ودرس عقود اداره الا فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المناه

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ الحارة فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحتى ا

تصحیح مسائل کے حوالے سے اصطلاحات!

المحدد ا

### ضمني فائده

....إ .... كذا في ردالمحتار على الدرالمحتار ،مقدمة الكتاب ،ج١، ص١٧٣ وغيره

# ﴿ماهوالآكد من الصحيح والاصح﴾

المنابخ المنابخ المنابخ في بحث مس المصحف : "والذي اخذناه من المشابخ المنابخ ا

المري المفتى المرد الم المفتى الركوليس كل صحيح يفتي به لأن الصحيح في نفسه قد لايفتي به لكون غيره أو فق التغير الزمان وللضرورة وتحوذلك فما فيه لفظ الفتوي يتضمن شيئين. الله الله الله الله الله الله الله والأخر صحته، لأن الافتاء به تصحيح له بخلاف مافيه لفظ الصحيح أو الأصح مثلا، وان كان لفظ الفتوي في كل منهما، فان كان أحمدهما يفيم الحصر مثل به يفتي أو عليه الفترى فهو الاولى، ومثله بل ع اولى لفظ عليه عمل الأمة لانه يفيد الاجماع، وان لم يكن لفظ الفنوي في يُرواحد منهما فان كان احدهما بلفظ الاصح والاخر بلفظ الصحيح فعلى ` مُثُّم الخلاف السابق، لكن هذا فيما اذا كان التصحيحان في كتابين. إ أما لو كانا في كتاب واحد من امام واحد فلا يتأتى الخلاف في تقديم الاصح على الصحيح لأن اشعار الصحيح بأن مقابله فاسد لايتأتى فيه بعد التصريح بان ي مقابله أصح، الا اذا كان في المستلة قول ثالث يكون هو الفاسد ،وكذا لوذكر ي تصحيحين عن امامين ثم قال ان هذا التصحيح الثاني اصح من الاول مثلا فانه ﴾ لاشك ان مراده ترجيح ماعبر عنه بكونه اصح ويقع ذلك كثيرا في تصحيح العلامة قاسم. وان كان كل منهمابلفظ الأصح أو الصحيح فلا شبهة في انه يتخير بينهما اذا كان الامامان المصححان في رتبة واحدة ،أما لوكان احدهما 🗻 ﴾ أعملم فمانه يختار تصحيحه كما لو كان أحدهما في الخانية والآخر في البزازية ﴿ مثلاً ، فإن تصحيح قاضي خان اقوى، فقد قال العلامة قاسم: "أن قاضي خان من احق من يعتمد على تصحيحه" . وكذا يتخير اذا صرح بتصحيح احداهما مُفقط بلفظ الأصح او الأحوط أو الاولى أو الارفق وسكت عن تصحيح الأخرى ` ، فان هـ ذا اللفظ يفيد صحة الاخرى لكن الاولى الاخذ بما صرح بانها الأصح لزيادة صحتها وكذا لوصرح في احداهمابالاصح وفي الاخرى بالصحيح ،فان الق الأخذ بالاصح ..... ماقبل بحث كا خلاصه میں (علامہ شامی) کہتا ہوں: اس تمام بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ مشائع کرام ملے رہ اللہ علا ﴿درس عقود﴾ اداره ٢٠ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المراق المرادة فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحمد المدن جهبور كنزويك شهوريه ب كدلفظ اصح بيج ب زياده مؤكد ب- " برى كى شرح (الاشباه) يس ب: "فقة شافعى كاتاب الطواذ المعلمة بين حج مع الله بردوی کے حوالے سے نقل کرتے ہوئے فرمایا مشائح کرام ملے رہمۃ الله ما تول علی هوالصحيح كالمفتضى يب كدوسرا قول غير صحيح اورلفظ اصح اسبات كالقاضاكرتا . 3 بكراس كاغير صحيح مؤاريس (علامة شامى) كبتا مول اس بات كوغالباً كي قيد كم التهوذكر كرنا عابي كيونكم أصح كمقالج ش روايت شاؤه بحى يانى ب جبيا كترح المعجمع مي ران كا كلام مل بوا)\_ در مسختساد بین بیری کی تدکوره عبارت کاخلاص کرنے کے بعد علام صلفی عید دواللہ التوى فرماياكة فيريس (علامه صلفى) فررساله آداب السه فتين مين لكهاد يكهامسي معتقد و سے کتاب میں موجود کی روایت کے آخر میں لفظ اصح ،اولی ،ارفق وغیرہ ذکر کے جا عین او مفتی کے لئے اس روایت کے مطابق فتوی دینا اور اس روایت کے برطاف جس قول پرفتوی دینا جا ہیں ج ع جائزے۔ اور جب روایت کے آخر میں سیج ، ماخوذ یہ ، بیفتی ، علیدالفتوی کے الفاظ ہول تومفتی کہ اس كربرخلاف فتوى تبين د يسكنا، بالمثلاجب هسداية مين ايك روايت كر بعد فرمايا هوالصحيح اورالكافى اسكى برخلاف روايت كيعدفرماياه والصحيح تواس صورت میں مفتی کو اختیار ہوگا کہ جوروایت اس کے نز دیک زیادہ توی ، زیادہ مناسب اور درست بھیر معني بوده اے اختیار کرلے (آداب المفتین کا کلام ممل ہوا)۔اے حفظ کر لینا جا ہے' (صاحب فے المجالية الكتاب مجاء ص ١٧٥ على الدر مختار المقلمة الكتاب اج ١٠ ص ١٧٥ ـ ﴿خلاصة البحث﴾ (قلت) وحاصل هذا كله أنه اذاصحح كل من الروايتين بلفظ واحد كأن ذكر ج في كل واحدة منهما هو الصحيح أوالاصح أو به يفتي تخيرالمفتي واذ اختلف م اللفظ فان كان احدهما لفظ الفتوي فهواولي لأنه لا يفتى الابما هوصحيح كم المرس عقود اداره الم المنتى المنتى المنتى المنتى المنتى المنتى المنتى المنتنى المنتنى

الس روایت کی مج فرآوی خانیه میں ہے جب که دوسری روایت کی مجیز ازید میں ہے۔علامة قاسم ملية المراجة فرمايا: " قاضى خان عايرته الله الحان زياده حقد اربيل كدان كالصح يراعتاد كيا جائ (1)" -اور اونبي جب فقط ايك روايت كالعج كي صراحت افظ اصبح ،احوط ،اولي ،ارفق ے کی ہواور دوسری روایت کی تھیج کے بارے میں سکوت کیا گیا ہوتو بیالفاظ اس دوسری روایت تے کے مجھے جونے کافائدہ اگرچہ دےرہے ہیں لیکن اس صورت میں اس روایت کو لینا اولی ہے جس کا مع ہونے کی تصریح اس کے زیادہ درست ہونے کی وجہ سے کی گئی ہے۔اورای طرح اگرا یک میں ہر روایت کی تھیج کی تفریح لفظ اس کے ساتھ کی گئی ہوا در دوسری کی لفظ تھے کے ساتھ کی گئی ہوتواس کی عظ صورت میں اصح روایت کولینا اولی ہے۔ ج (۱) امام فقید انتفس ( قاضی خان ) جن کے بارے میں فقیاء کرام علید وہ الله انسام نے تصریح کی ہے 🚼 ﷺ کدان کی کھیج سے عدول نہیں کیا جا سکتا ،امام محقق صاحبِ حدایۃ اور ان کے معاصرین امام و 🕏 🕏 ،صاحب الخلاصه اورنسفی ، صاحب الکنز ، پھرامام برھان الدین محمود اور ان کے بوتے امام صدر 🚡 مَعَةَ الشريعة ، امام محقق على الإطلاق ، امام فخرز يلعى اورعلامه ابن كمال الوزيراورية تمام بالوجه ائمه اجتباد ہے۔ مجھر ہیں جس کا اقرار کرنے والے علماء معتدین ہیں اپس ان عظیم علماء کی تھیج آگر چیالتز اما ہواس کا مقابلہ ' ا کوئی بجروح ومطروح قول نبیس کرسکتا۔ (فناوی رضویه معرجه نج ۱۰ س ۹۶) 🌋 🌣 ان تجد تصحيح قولين ورد 🛮 فاختر لماشئت فكل معتمد. علی اوراگرتم دو کھیج شدہ قول یا و تواس میں ہے جھے جا ہوا ختیا رکرلوان میں سے ہرا یک معتد ہے۔ ع. الله اذا كانا صحيحا واصح اوقيل ذا يفتى به فقد رجح. مگراس وقت جب كددونول اقوال محيح يااضح بمول ياكها گيامو مفتى به به تواس صورت ميل وجي - Ber Elul 3 red -العظام. او كان في المتون او قول الامام او ظاهر المروى او جل العظام. ١٤٥ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ علما هدرس عقود که اداره

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ الله فيضان رضا الر المام جب دونوں ہی روایات کی تعجیج ایک ہی لفظ سے کریں مثلا دونوں ہی کے ساتھ لفظ المعديد الصحيح الاصح ،به يفتى مْدُور بوتوالى صورت بين مَقَى كواختيار بوگاءاور جب مح الفاظ عَيْنَ عظياً مختلف ہوں تو اگر دونوں روایات میں ہے ایک کے ساتھ لفظ السفت وی مذکور ہوتو وہی تول اولی ہوگا 👱 كيونك فتوى سيح قول كرمطابق مى دياجاتا ب-اور برسيح قول رفتوى نيين دياجاتاس ك كريمي تحيح علي فی تقبہ قول پرفتوی نبیس دیاجاتا کہ اُس سیح فی تفسہ قول کا غیر تبدیلی زمانہ یاضرورت وغیرہ کےسب ج نتوی کے لیے زیادہ موافق ہوتا ہے۔ پس جس تھے میں لفظ فتوی ندکور ہوگاوہ دو چیز ول کو تصمن ہوگا۔ يبلي شے كداس قول رفتوى دينے كى اجازت باوردوسرى شےاس كا مج مونا، كونك . کل اس قول کے مطابق فتوی وینا اس کی صحیح کو بیان کرنا ہے بخلاف اس قول کے جس میں مثلاً لفظ - صحیح یااصح ندکور بوادرا کر دونو ل اقوال کے ساتھ لفظ فتوی ذکر کیا گیا ہواوران میں ہے ایک جم م من زكوركوني كلم مفيد حصر جومثلاب مديفت عليه الفتوى تؤويى قول اولى جوكا -اى كي مثل بك اس بہتر لفظ علیہ عمل الامة ہے کہ بیالفاظ اجماع کا فائدہ دے رہے ہیں۔اورا گردونوں ع میں سے ایک تول کے ساتھ لفظ فتوی مذکور نہ ہوا دراگران میں سے ایک کے ساتھ لفظ اصصبے کی 💆 اوردوسرے قول کے ساتھ لفظ صحیح ذکر کیا گیا ہوتواس میں وہی سابقہ اختلاف ہے کیاں میہ ع اختلاف اس صورت میں ہے جب کر بیدونوں تصحیحات دوا لگ الگ کتابول میں جوال۔ اگربیدونوں تبصیحیت ایک امام کی ایک ہی کتاب میں ہوں تواضح کو سی پرمقدم كالم كرنے كے بارے بيں سابقداختلاف يهال محقق نبيں موكا كيونكہ لفظ سجح اس بات كاشعور دلاتا ہے كے م كداس كامقابل فاسد ب-اس صورت ميس محقق نبيس موكا كيونكداس صورت ميس تصريح كردى كي ر کے کہ اس کا مقابل اصح ہے۔ ہاں اگر کسی مسئلہ میں تیسرا قول بھی ہوتو وہ فاسد ہے۔ یونہی اگر کوئی سے المرعالم دوآ ممكرام مليده والذالمام كي دو تسصيحات كوذكركر ع جركم كديد ومرك مح البال على الم و المع المراث المراث المراس على الله عالم كالمقصود الله وايت كورج ويناب على الله المنظ على المنظ المنظ اصح سے بیان کیا ہے اور سیمعاملہ با کشرت علامہ قاسم علی الرحمة کی تصحیحات بیل ہے۔ اورا گردونو ل روایات کے ساتھ افتظ اصح یا لفظ صحیح ہوتو بلاشیالی صورت میں مفتی کو دونوں کے مابین اختیار ہوگا۔ جب کہ سیج کرنے والے دونوں اسمہ کرام علیہ رحمۃ الله الملام ہم من کے پار ہوں اگران میں ہے ایک بڑاعالم ہوتو مفتی اس کے سیج کردہ قول کو اختیار کرلے گا،مثلا ایک سیکو اداره ۱۵۳ فيضان رضا ﴿رسم المفتى اداره ۱۵۳ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحققة

المربع اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ الموسان دونوں اقوال میں ہے کی کے لیے کوئی مرخ (جبرز جیح) نہ ہو۔ الاول)من المرجحات مااذاكان تصحيح احدهما بلفظ الصحيح والآخر الم المنط الاصح، وتقدم الكلام فيه، وإن المشهور ترجيح الأصح على الصحيح. الم يهلامرن السين بعب دواقوال مين ساكيك كالصح لفظ فيح اوردوس كل لفظ الصح ساكي كي مو ے تواس بارے میں پہلے کلام ہو چکا اور شہوریہ ہے کداس صورت میں اس کو کھی پر ترجی حاصل ہوگی في (والثاني)مااذا كان احدهما بلفظ الفتوى والآخر بغيره كما تقدم بيانه. م ووسرامرخ ..... جب ایک تول لفظ فتوی کے ساتھ ہواور دوسرا قول اس کے بغیر ہوجیسا کہ اس کا (الثالث) ما اذا كان أحد القولين المصححين في المتون ،و الآخر في غيرها · لانه عندعدم التصحيح لأحد القولين يقدم مافي المتون ، لانها الموضوعة لنقل ج المذهب كما مر، فكذا اذا تعارض التصحيحان ولذا قال في البحرفي باب · قضاء الفوائت: " فقد اختلف التصحيح والفتوى والعمل بما وافق اطلاق والمتون اولي ...... المتون اولي ..... ت تيسرام رخ ..... جب سي شده دونول اقوال ميل ايكمتون ميل جوادردوس اغيرمتون موكيونك دونوں میں سے ایک قول کی عدم میں کے وقت متن میں مذکور قول مقدم ہوگا ،اس کئے کہ متون کونل میں تن ذہب کے لئے مرتب کیا گیا ہے جیسا کہ یہ بات پہلے گز رچکی۔ پس بیاسی طرح اس صورت میں فی م موگاجب كرونصحيحات مين باجم تعارض موءاك وجه علامها بن مجيم طيارة ين بحسو الموائق معی ، بساب قسضاء الفوائت میں فرمایا: "تصحیح میں اختلاف ہوتو متون کے موافق عمل کرنا اور فتوی دینا م ير (الرابع) مااذا كان احدهما قول الامام الاعظم، والآخر قول بعض اصحابه، ع لأنه عند عدم الترجيح لأحدهما يقدم قول الامام كما مر بيانه فكذا بعدة . ر چھ میں اور اور ایک قول امام اعظم علیرونہ اللہ الارم کا جواور دوسرا قول آپ مایازونہ کے کسی شاگرو ع کا ہو، کیونکدان دونوں اقوال میں ہے کی ایک کی عدم ترجیح کی صورت میں امام اعظم ملیدورہ اللہ الأم مرج کے کے قول کومقدم کیا جائے گا،جیسا کداس کابیان پہلے گزر چکا۔ پس سیجے کے بعد بھی یہی علم ہوگا۔ ودرس عقود اداره ١٤٠ فيضان رضا ورسم المفتى المفتى

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المفتى ﴾ المرسيا وه قول متون مين بوياامام اعظم عليه حداله الأكرم كاقول بويا ظاهو الوواية جويا جليل القدرائميه الستحسانا الاستحسانا 🚓 🖈 الم او زاد للأوقاف نفعا بانا. و اس کے قائل ہوں یا وہ استحسان ہویا اس کا اوقاف کے لئے زیادہ سود مند ہونا واضح ہو۔ ير ياده قول زمانه كرياده موافق موياس بي دليل زياده واضح مو ع التصحيح الذا تعارض التصحيح اولم يكن اصلابه تصريح. ر بيم جمات ال صورت ميں ہيں جبکه صحیحات باہم متعارض ہوں يا اصلا کسی قول کی صحیح کی صراحت مجم و الله عنه الذي له مرجع مماعلمته فهذا الاوضح. سے تواس صورت میں تم ان مر محات کوا ختیار کرو کے جن کاعلم تہمیں ہو چکا کس بیزیادہ واضح ہے۔ ﴿الوجوه العشرة للترجيح عند التعارض ﴾ م لما ذكرت علامات التصحيح لقول من الاقوال وان بعض ألالفاظ التصحيح كل آكد من بعض،وهذا انما تظهر ثمرته عند التعارض، بأن كان التصحيح لقولين ع فصلت ذلك تفصيلا حسنا لم أسبق اليه أخذا مما مهدته قبل هذا، وذلك ان قولهم اذاكان في المسئلة قولان مصححان فالمفتى بالحيار ليس على اطلاقه علي مُعْ بل ذاك اذا لم يكن لاحدهما مرجح قبل التصحيح او بعده . تصحیح کو ترجیح دینے کی دس صورتیں! جب کہ میں مختلف اتوال میں ہے ایک قول کی تھیج کی علامات بیان کر چکا اور بعض س ﷺ الفاظ سجج کادیگر بعض ہے مؤکد ہونے کاذکر بھی کرچکا (توجان کیجئے) کہ بعض الفاظ کا زیادہ ج و الماري مون كانتيج تعارض كوفت بى ظاهر موتا بالعارض كامعنى يد ب كدمشار حمام عليه ع رمة الله المام نے دونوں اقوال کی سے کی ہو۔ میں نے اس کی ایسی بہترین تفصیل کی ہے کہ مجھ سے ، علی اس کی طرف کسی نے پہل نہیں گی۔اس گفتگو کو میں نے ماقبل تمہیدے اخذ کیا ہے اور دہ تمہید : کے فقہاء کا بیقول ہے کہ جب سی مسئلہ میں سیجے شدہ دواقوال ہوں تو اس صورت میں مفتی کواختیار ہے سی - (یادر ب) بیا اختیار مطلق نہیں ہے بلکہ بیاختیاراس وقت ہے جب کے سیجے سے قبل یااس کے بعد کے ودرس عقود اداره ١٤١ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المحتمية

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ الله فيضان رضا ﴿ التاسع ما اذاكان احدهما اوفق الهل الزمان فان ما كان اوفق لعرفهم او اسهل عليهم فهو اولى بالاعتماد عليه ،ولذا افتوا بقول الامامين في مسئلة ﴿ يط تركية الشهود وعدم القضاء بظاهر العدالة لتغير احوال الزمان افان الامام كان في القرن الذي شهدله رسول الله عليه بالخيرية بخلاف عصرهما فانه قد فشي فيه الكذب فلا بد فيه من التزكية وكذا عدلوا عن قول المتنا الثلاثة في عدم كي حبواز الاستشجار على التعليم ونحوه لتغير الزمان ووجود الضرورة الى القول مي عظ نوال مرح ..... جب دونوں اقوال میں سے ایک الل زمانہ کے زیادہ موافق ہو، پس جوقول لوگوں 🥊 کے عرف کے زیادہ موافق ہواوران کے لیے زیادہ آسان ہواس پراعتا دکرنااولی ہے۔ ای بناء پر 🗽 المائع في كوابول كرو كيد كے مسئله ميں اور ظا برعدالت كود كيدكر فيصله ندكر في بارے ميں 💂 صاحبین کے تول پرفتوی دیا کہ زمانہ میں تغیر آچکا تھا۔امام اعظم علیدرے الله الائرم اس زمانے میں ستھے ج ي جس كے فير ہونے كى كوائى نى پاك اللہ في نے دى تھى جب كم صاحبين كے زمانے ميں جموت عام ا كي و چكاتفا البذا ضرورى موكيا كدكوا مول كانزكيد كياجائ - يونى مشائح كرام مليرجة الله اللام في ے تغیرز مانداور ضرورت کے محقق ہونے کی وجہ سے ائمہ ثلاثہ کے اس قول سے کہ تعلیم قرآن وغیرہ پر اجارہ کرنا جائز جمیں سے عدول کیا۔اوراس کے جواز کا قول کیا جیسا کہاس کا بیان گزرا۔ مَنْ (العاشر)ما اذا كان احدهما دليله اوضح واظهر كما تقدم ،ان الترجيح بقوة 🏅 الدليل فحيث وجد تصحيحان ورأى من كان له اهلية النظرفي الدليل ان دليل مع احدهما اقوى فالعمل به اولى هذا كله اذا تعارض التصحيح لان كل واحد من م القولين مساوٍ للآخر في الصحة، فاذا كان في احدهمازيادة قوة من جهة اخرى يع يكون العمل به أولى من العمل بالآخر وكذا اذا لم يصرح بتصحيح واحد من القولين فيقدم مافيه مرجح من هذه المرجحات ككونه في المتون ،او قول تم الامام ،اوظاهر الرواية .... الخ. ع دسواں مرج ..... جب دونوں اقوال میں ہے ایک کی دلیل زیادہ واضح اور زیادہ ظاہر ہوجیسا کہ سے کرر چکا کہ ترجیج قوت دلیل کے اعتبارے ہے۔ اپس دو تھیج شدہ اقوال پائے جائیں اور دلیل میں سکھیا المان المعتمل الماره ١٤٥ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المعتمد المعتم المعتمد المعتمد

اداره فيضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحقى الخامس) مااذا كان احدهما ظاهر الرواية فيقدم على الآخر، قال في البحر والما المصرف "اذا اختلف التصحيح وجب الفحص عن ظاهر لي الحي الرواية والرجوع اليه .... ع...... يع يا نجوال مرح .... جب دونول اقوال مين سائي قول ظاهير الرواية بوتوات دومر تول . ع يرمقدم كياجائ كالسحر الرائق ، كتاب الرصاع بي بي جر بوقوي تخلف بوتوظا برم الرواية كورجي موكى '\_بحرالوائق ، باب المصوف من ب' جب مي من اختلاف مي المي موتوظاهر الموواية كوتلاش كرنااوراس كي طرف رجوع واجب الم و (السادس) مااذا كان احد القولين المصححين قال به جل المشايخ العظام الم و ففي شرح البيري على الاشباه: "أن المقرر عن المشايخ انه متى اختلف في المسئلة فالعبرة بما قاله الاكثر "انتهى. وقدمنا نحوه عن الحاوى القدسي. ی چینام نے .... جب سمجے شدہ دونوں اقوال میں سے ایک کی سمج جلیل القدرمشائخ نے کی ہو،شرح 🦪 🔁 بیری علی الاشباه میں ہے''مشائ عظام ملیارہ تا الذاللام ہے یہ بات نابت ہے کہ جب سمی مسّلہ میں ج ہے اختلاف ہوتواعتبار اکثر مشائغ کے قول کا ہے"۔ (ان کا کلام ممل ہوا)۔ اس کی مثل بات ہم 🏝 الحاوى القدسى كروالے سيلي بيان كر حكيد كم (السابع) مااذاكان احدهما الاستحسان والآخر القياس لما قدمناه من ان على م الازجح الاستحسان الافي مسائل. ر التح ساتواں مرخ ..... جب دونوں اقوال میں ہے ایک استحسان اور دوسرا قیاس پر بنی ہوتو ہم پہلے ہے ا الله مان كر كل كرموائ چند سائل كراسخسان كوقياس پرزج دى جائ كى۔ المامن مااذاكان احدهما انفع للوقف لما صرحوابه في الحاوى القدسي وغيره من انه يفتى بما هو انفع للوقف فيما اختلف العلماء فيه. مرج الشخوال مرج ..... دونوں اقوال میں سے ایک وقف کے لئے زیادہ سود مند ہوکہ مشائخ طیارہ نے بہتے اس کی تصریح کی ہے۔المحاوی القدیسی وغیرہ میں ہے جس متلہ وقف میں علاء کااختلاف ہوتو سے فتوى اس قول كے مطابق دياجائے گاجو وقف كے لئے زيادہ نفع بخش ہو۔ 

المرابع عقود اداره فيضان رضا الرساف الإسراء: ١٢) على تحريم الضوب. 🦇 🖈 .....مفهوم موافق:مسکوت (لینی غیر مذکور) کے لئے منطوق (مذکور) کا حکم ثابت ہونے پر لفظ اعظي كافتظ عربي لغت كاعتبار سے دلالت كرنا، يعني اس كالمجھنارائے اوراجتباد پر موقوف بنہ ہوجیے ا ﴿ فلاتقل لهما افرالاسراد:٢٢) ﴾ كى دلالت مال باب كساته جفكر اود انث ويث كرن ير ير ومفهوم محالف: وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق ع للمسكوت وهو على اقسام. ا کے کاولالت کرنا،اس کی (چند)اقسام ہیں۔ أمفهوم الصفت : كفى السائمة زكاة . السيم الله المراديق المرادي ال ي ومفهوم الشرط: نحو ﴿وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن (الملاق: ١٠) . ي (٢)....مفروم شرط جياك ﴿ وان كن او لات حمل فانفقوا عليهن والطلاق ٢٠) ﴾ كم. ومفهوم الغاية: نحو ﴿حتى تنكح زوجا غير ٥(القرة: ٢٢٠) ﴾ ت (٣) .....مفهوم غايت عليه وحتى تنكح زوجا غيره والمرة ٢٢٠) ... ومفهوم العدد: نحو ﴿ثمانين جلدة(البرر:٤)﴾ من (م) ....مفهوم عدوجي ﴿ ثمانين جلدة (الدرنا) ﴾ . م ومفهو م اللقب : وهو تعليق الحكم بجامد، كفي الغنم زكاة. مِنْ (۵)....مفهوم لقب: اس مرادحكم كوكس اسم جامد كساته معلق كردينات جيسے فسي المغنسم ضمنى فوائد مفاهیم مختلفه مذکوره کی تعریفات کا بیان: م المفهوم الصفة : وهو مادل عليه لفظ وقع صفة لموصوف. ر جمہ:اس سے مرادوہ مفہوم ہے جس پروہ لفظ والات كرتا ہے جوموصوف كى صفت بن رہا ہو۔ 🖈 المعهوم الشرط: وهوما يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. ودرس عقود اداره ١٨١ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾

المر غوروفكر كرنے كى الميت ركھنے والا عالم ديھے كدان ميں سے ايك قول كى دليل زياد وقوى ہے تواس مریم کرنا اولی ہے۔اور بیتمام اموراس صورت میں ہیں جب سے میں تعارض ہو کیونکہ صحت کے و المارے دونوں اقوال باہم مساوی ہوتے ہیں۔ پس جب ان دونوں اقوال میں ہے کہ ایک ع، میں دوسری جہت کے مقالم میں قوت زیادہ ہوتو دوسرے کے مقالم میں اس قول پڑس کر نااولی ، ہوگا۔اور یونی جب کدوونوں میں ے ایک قول کی تھی کی مشائع کرام طیروندالله المام نے تصریح ند کی ہوتو اس صورت میں وہ قول مقدم ہوگا جس میں ان میں ہے کوئی مرخ پایا جائے جیسا کہ "س رًا قول " كامتون مين بهوناياامام اعظم عليدهة الله الأكرم كاقول بهونايا ظاهر الروامية بهونا.....النح ( 1 ) - ﴿ من البحرالرائق ، كتاب النكاح ، باب الرضاع ، ج٦٠ ص ٢٢٢-..... البحر الراتق ، كتاب الزكاة ، باب المصرف ، ج ٢ ، ص ٢٩٦ ـ (ا)ان ترجیحات کے ساتھ بعض دیگر امور کا اضافه کرنا بھی و معكن هي جي الأجب دواقوال مخلف من سالك قول فقراء كي ليزياده لفع مند موقوز كوة ي كمعامل مين اى يرتمل موگا- به جب دو تختلف اقوال مين سے ايك قول لينے كي صورت ميں حدِ شرعی ساقط ہوسکتی ہوتو اسی قول کو لینااولی ہے۔ 🛠 جب حلت وحرمت کے درمیان اقوال مختافہ کی مَعْ بناء پرتغارض ہوجائے تو حرمت والاقول رائح ہوگا۔ (المصباح ،ص ٣١٧ ،ملحصاً)۔ والمفهوم واقسامه المريح المساوا عمل بمفهوم روايات اتى الم يخالف لصريح ثبتا. اعلم ان المفهوم قسمان. عظم جان لیس که مفهوم کی دوسمیں ہیں۔ ع مفهوم موافقة: وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق لمسكوت بمجرد م و فهم السلعة، اي بالاتوقف على رأى واجتهاد كدلالة ﴿فلاتقل لهما ﴾ ودرس عقود اداره ١٨٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحكمة

الشيخ جلال المدين الخبازي في حاشية الهداية عن شمس الاتمة الكردري، ان الشارع، الشي بالذكر لايدل على نفى الحكم عماعداه في خطابات الشارع، المعاملات والعقليات يدل .... انتهى. وفي المعاملات والعقليات يدل .... انتهى. وتداوله المتأخرون ويتراثى ان عليه مافي خزانة الأكمل والخانية لوقال :مالك عليَّ اكشرمن مائة درهم كان اقرارا بالمائة ولا يشكل عليه عدم لزوم شئ في مالك على اكثرمن مائة درهم ولا اقل كما لايخفي على المتأمل" انتهى. ﴿ وَفِي )حج النهر :"المفهوم معتبر في الروايات اتفاقا ومنه اقوال الصحابة .....ثم قال وينبغى تقييده بما يدرك بالرأى لامالا يدرك به" انتهى.اى لان قول الصحابي اذا كان لايدرك بالرأى اى بالاجتهاد له حكم المرفوع، فيكون من رأي مَنْ كلام الشارع مُنْكِنَّة ، والمفهوم فيه غير معتبر فالمراد بالروايات ماروي في الكتب ج عن المجتهدين من الصحابة وغيرهم. عام لوگوں کی بول چال میں مفھوم مخالف کا اعتبار علامه للى مليدهمة الله القوى في شرح ، التحوير (التقوير و التحبير) مين ما تن كي قول' ے غیر معتبر فی کلام الشارع فقط" کے بعد فرمایا سی خیال الدین خیاری نے مس الائمہ کی کروری ملیرور الله القوی کے حوالے سے حاشیہ هدایة میں نقل کیا ، دسمی چیز کوخصوصیت کے ساتھ م میں ذکر کرنا ماسوا ہے تھم کی تفی پر دلالت نہیں کرتا ، ہاں اوگوں کے باجمی کلام دعرف میں نیز معاملات و 🚺 ی عقلیات میں کسی چیز کوخصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا اس کے غیرے تھم کی نفی پر دلالت کرنا ہے'' 💽 مع (ان کا کلام ممل ہوا)۔متاخرین نے اس بات کو بخوشی قبول کرلیا اور خبز اندۃ الا کھیل اور خسانید میں کے میں ذکور بیمسئلہ مفہوم مخالف کی ججت پر دلیل ہے۔اگر کوئی مخض یوں کیے کہ تمہارے جھھ پر سودر ہم 🚡 🚣 ے زیادہ لازم نہیں ہیں تو بیقول سودر ہم کا افر ار ہوگا، اس مسئلہ پراس تفریع کے ذریعے اشکال وارد 🙎 نہیں کیا جاسکتا ہے جس میں قائل کے ذمہ کچھ بھی لازم نہ ہونے کا بیان ہے،مثلا کسی نے کہا تمہارے مجھ پر نہ تو سودر ہم ہے زائد ہیں اور نہ کم ، جیسا کہ بیہ بات غور وفکر کرنے والے پر مخفی نہیں المنهو الفائق ، كتاب الحج مين بي مقهوم ( مخالف ) روايات مين الفاقا معتبر على ودرس عقود که اداره ۱۸۳ فیضان رضا ﴿رسم المفتی کم اداره ۱۸۳

اداره فيضان رضا هورس عقود ها داره فيضان رضا هورسم المفتى المرتبي المرتبي المراده منهوم بجوانفائ شرط كوفت انفائ من بردلالت كرتاب المنابية وهو ما دل على ان حكم المنطوق منتف فيما بعدالغاية المرتبي برجمة الى مرادوه منهوم بجودلالت كرتاب منطوق كالمنم فايت بابعد كي ايت نيس براده منهوم العدد وهومادل على ان حكم المنطوق مقتصو على العدد الملفوظ بين العدد الملفوظ بين العدد الملفوظ بين العدد الملفوظ بين العدد المحكم على ماوراء ذلك العدد ويمتفود باوراس بين مرادوه منهوم بجودلالت كرتاب كمنطوق كالحكم لمكوره عدد يرمتفود باوراس من عدد كم الوايراس كم كنتيض ثابت بوللمساح في رسم المفتى ومناهج الافتاء اص ١٨٣).

وحكم المقهوم

واعتبار القسم الاول من القسمين متفق عليه، واختلف في الثاني باقسامه، فعند الشافعية معتبر سوى الاخير، فيدل على نفى الزكاة عن العلوفة وعلى انه لانفقة في لمبانة غير حامل، وعلى الحل اذا نكحت غيره، وعلى نفى الزائد على الثمانين والمبانة غير معتبر باقسامه في كلام الشارع فقط، وتمام تحقيقه في كتب في الاصول.

مفهوم کا حکم

مفہوم کی دونسیں ہیں ان میں پہلی تم بالا نقاق معتر ہے۔اختلاف دوسری تتم اوراس کے افتار معتر ہے۔اختلاف دوسری تتم اوراس کے افتار معتر ہے۔ اختلاف کی تمام ہی اقسام معتر ہے۔ معتر ہوا کہ معتر ہے۔ معتر ہوا کہ معتر ہے۔ معتر ہوا کہ معتر ہے۔ معلوف (جس جانور کو گھریر چارہ دیمر پالا گیا ہو) پر ذکوۃ نہ ہونے ، مطلقہ تلا شکا انکاح کر لینے کے بعد پہلے شو ہر کے حق میں حلال ہوجائے ، معتر ہیں معتر نہیں ہیں۔ احتاف کے نزدیک بیتمام معتر نہیں ہیں۔ اس کی ممل تحقیق کتب اصول میں ہے۔ احتاف کے نزدیک بیتمام معتر نہیں ہیں۔ اس کی ممل تحقیق کتب اصول میں ہے۔ اور تھے۔ اور تھا منظ کلام شارع میں معتر نہیں ہیں۔ اس کی ممل تحقیق کتب اصول میں ہے۔ اور تھا منظ کلام شارع میں معتر نہیں ہیں۔ اس کی ممل تحقیق کتب اصول میں ہے۔

﴿اعتبار المفهوم المخالفة في متفاهم الناس ﴾

قال في شرح التحرير بعد قوله" غير معتبر في كلام الشارع فقط". "فقد نقل المحدد المحدد الداره المداره المعتبى المحدد المداره المداره المحدد المحدد المداره المداره المحدد المحدد المداره المحدد ال

المرى المعقود اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحكم ا وراقوال صحابه كرام ميهم ارضوان بھى من جمله روايات بيس سے بين فرمايا: اقوال صحابه كرام ميبم الشوان كوروايات مين شامل كرنے كے لئے أنبين اس قيد كے ساتھ مقيد كرنا جا ہے كدوه اقوال جن

عمر حاسكتا بو" (ان كا كلام ممل بوا)\_ اس عبارت كا مطلب يه ب كه كيونكه صحافي كا قول جب كداس كاادراك راع ليني ج اجتمادے نہ کیا جا سکے تو ایسا قول مرفوع حدیث کے حکم میں ہے، کہل اس صورت میں وہ کلام نے ﷺ شارع کے قبیل ہے ہوگا۔اوراس کے بارے میں مفہوم مخالف معترفہیں ہوگا۔ یہاں روایات ہے 🐔 . فی مراد مجتمد مین اور صحابه کرام میم ار ضوان وغیره کے وہ اقوال میں جو کتب میں مذکور ہیں۔

عظم الم الكرائ اوراجتهادے كياجا سكتا موء ندكه وہ اقوال جن كاادراك رائے اوراجتهادے ندكيا 🙀

## ﴿ اعتبار المفهوم في كلام الصحابة والفقهاء ﴾

(وفي )النهرايضا عند سنن الوضوء: "مفاهيم الكتب حجة بخلاف اكثر مفاهيم م النصوص "انتهى. وفي غاية البيان عند قوله : "وليس على المرأة أن تنقض 🖟 ضفائرها ،احترز بالمرأة عن الرجل". "وتخصيص الشئ في الروايات يدل على في نفى ماعداه بالاتفاق بخلاف النصوص فان فيها لايدل على نفي ماعداه عندنا".

(وفي )غاية البيان ايضا في باب جنايات الحج عند قوله: "واذا صال السبع عمر مُ على المحرم فقتله لاشئ عليه، لماروي ان عمر ﷺ قتل سبعاو اهدى كبشا 🔰 م وقال: انا ابتدأناه،علل لاهدائه بابتداء نفسه، فعلم به ان المحرم اذا لم يبتدى على ي بقتله ،بل قتله دفعا لصولته لايجب عليه شئ، والا لم يبق للتعليل فائدة: "ولا من مريقال تخصيص الشيء بالذكر لايدل على نفي ماعداه عندكم فكيف تستدلون 🚡 عِجُّ البقول عمر ﴿ الله القول ذاك في خطابات الشرع، واما في الروايات كخ ع، والمعقولات فيدل وتعليل عمر من باب المعقولات "انتهى .

وحاصله : ان التعليل للاحكام تارة يكون بالنص الشرعي من آية اوحديث كير اوتارة يكون بالمعقول كما هنا، والعلل العقلية ليست من كلام الشارع ، فمفه ومها معتبرولهذا تراهم يقولون مقتضى هذه العلة جواز وكذاحرمته، ٧ ودرس عقود اداره ۱۸۳ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴿ اداره ۱۸۳ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴾

السفيستدلون بمفهومها.

الحق الهدرس عقود

(فان قلت) قال في الاشباه من كتاب القضاء :"لايجوز الاحتجاج بالمفهوم الح. في كلام الناس في ظاهر المذهب كالادلة ..... واما مفهوم الرواية فحجة كما في غاية البيان من الحج .... إ .... انتهى. فهذا مخالف لمآمر من انه غير معتبر في كلام الشارع فقط قلت : الذي عليه المتأخرون ما قدمناه.

اداره فيضان رضا

ورسم المفتى

في كلام صحابه اور فقهاء ميں مفهوم مخالف معتبر هے

السنهد الفائق، سنن وضوء مين ، "كمَّابُول كمفاجيم جمَّت بوتَّ ع بين (١) بخلاف نصوص كـ اكثر مفاتيم كـ (كونكه بير جحت نيس موت )"\_(٢) (ان كاكلام 🐔 کلمل ہوا)۔غایدہ البیان میں ہے:''عورت پر (مسل جنابت اتار تے وقت) بٹی ہوئی چونی کھول 🐔 س کر پانی بہانا ضروری مبیں ہے، عورت کالفظ ذکر کرنے سے مقصود مرد سے احتراز کرنا ہے"۔ " روایات میں کسی چیز کو خصوصیت کے ساتھ ذکر کردینا بالا تفاق اس کے ماسوا کی تفی پر دلالت کرتا ہے ے ہے، بخلاف نصوص کے ، کداس میں کسی چیز کو بالخصوص ذکر کردینا ہمارے نزدیک اس کے ماسوا کی تفی

غاية البيان باب جنايت الحج مين ب: "جب محرم بركوني ورثده حمله كرور اور محرمان کو مارڈالے تو محرم پرکوئی چیز لازم تبین کرسیدنا عمری سے منقول ہے کہ آپ کے نایک پیسر مع بارحالت احرام مين أيك ورند يكوما و الالمجر بطوروم أيك ميندُ ها ديا اور فرمايا . " بهم في أس يرحمله ا م كرنے ميں يهل كي كلى " مشارح نے فرمايا كرسيدنا عمر الله نے وم دينے كى علت سيميان كى كرہم ، میں نے اس درندے پرخود جملہ کرنے میں بہل کی تھی،اس معلوم ہوگیا کہ جب محرم نے درندے کو بھی مارنے میں ابتدانہ کی ہو بلکداس کے دار دور کرنے کے لئے اس کو مارڈ الا ہوتو اس صورت میں تحرم 🚣 بریجه لازمنیں کیونکہ اگرایسانہ ہوتو چرسیدنا عمر کی بیان کردہ تعلیل کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔شبہ یہ ہے کہ:'' نیبیں کہا جاسکنا کہ کسی چیز کو ہالخصوص ذکر کرنا احناف کے نز دیک اس کے ماسواسے حکم کی ہے۔ نفی پردالت نہیں کرتا، پھراحناف سیدنا عمری کاس قول سے استدلال کیے کر سکتے ہیں؟اس : ہے شبہ کا جواب بیہ ہے کہ کیونکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ مفہوم مخالف کا ججت نہ ہونا ہے کام شارع میں میں ہے البتہ روایات اور عقلیات میں کسی چیز کوخصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا اس کے ماسوا کی تقی پر سکیل

المنافع الماره ١٨٥ فيضان رضا المفتى

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ الا 🥕 ﴿قول الامام محمد وعدم اعتبار مفهوم المخالفة ﴾ (وقال) العلامة البيري في شرحه: "والذي في الظهيرية الاحتجاج بالمفهوم ع. لايجوزوهوظاهرالمذهب عند علمائنا رحمهمالله تعالى وما ذكره محمد في السير الكبيرمن جواز الاحتجاج بالمفهوم فذلك خلاف ظاهرالرواية قال في حواشبي الكشف : رأيت في الفوائد الظهيرية في باب مايكره في الصلاة "ان الاحتجاج بالمفهوم يجوز". ذكره شمس الائمة السرخسي في السير الكبير، هج وقال بني محمد مسائل السير على الاحتجاج بالمفهوم ،والى هذا مال · على الخصاف وبنى عليه مسائل الحيل وفي المصفى: "التخصيص بالذكر لايدل إ على نفي ماعداه ".قلنا: التخصيص في الروايات وفي متفاهم الناس وفي (م المعقولات يدل على نفى ماعداه ....اه من النكاح ،وفي خزانة الروايات: ج "القيد في الرواية ينفي ماعداه". وفي السراجية:" اما في متفاهم الناس من ﴿ ي الاخبارات فان تخصيص الشي بالذكر يدل على نفي ماعداه كذا ذكره كا السرخسي" انتهى اقول: الظاهران العمل على عافي السير كما اختاره ما الخصاف في الحيل ولم نر من خالفه والله تعالى اعلم( انتهى كلام البيري ). أي أن العمل على جواز الاحتجاج بالمفهوم لكن لامطلقا بل في غير كلام. م الشارع كما علمت مماقررناه، والا فالذي رأيته في السير الكبيرجواز العمل به م 🞝 حتى في كلام الشارع، فانه ذكر في باب آنية المشركين وذبائحهم: " ان تزوج 🥻 ما نساء النصاري من اهل الحرب لايحرم واستدل عليه بحديث على ان رسول الله عَلَيْكُ كتب الى مجوس هجر، يدعوهم الى الاسلام، فمن اسلم قبل منه، ` الم يسلم ضربت عليه الجزية في ان لا يوكل له ذبيحة ولاينكح منهم امرأة، قال شمس الاتمة السرخسي في شرحه: فكانه اي محمدا استدل ع الكتاب فانه بنبي هـ ذا الكتاب على ان المفهوم حجة ويأتي بيان ذلك في س موضعه ..... إ.... " ثم قال بعد اربعة ابواب: " في باب ما يجب من طاعة الوالي كم 

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی المُ الرد ولالت كرتا ب-اورسيدناعم العلى معقولات كيبل سي بين- (ان كا كلام كلمل بوا)\_ خلاصہ: یہ ہے کدا حکامات کی تعلیل بھی نص شرعی لیعنی قرآنی آیت یا حدیث ہے ہوتی 🚰 و المراجع العليل عقلي ہے ہوتی ہے جیسا کہ اس مذکورہ مسئلہ میں ہے اور عقلی دلائل چونکہ کلام شارع 🚉 ہے۔ اس بناء پرآپ کو فقہاء کا میٹوم مخالف معتبر ہے۔ اس بناء پرآپ کو فقہاء کا میٹول نظرآئے گا کہ اس علت کامقتضی فلال چیز کا جائز یا ناجائز ہونا ہے ۔ پس اس صورت میں فقہاء مفہوم مخالف ے استدلال کررہے ہوتے ہیں۔ الرآب كيس كه الإشباه والنظائر، كتاب القضاء يس ب: "ظاهر زمب س الوكوں كے كلام ميں بھى مفہوم خالف ہے دليل لينانا جائز ہے جيسا كەنصوص ميں لينانا جائز ہے، م ال روايات كامفهوم خالف بهر حال جحت ب جيراك غاية البيان ، كتاب الحج بير ب سے ''(ان کا کلامکمل ہوا)۔ بیعبارت تو سابقہ گفتگو کے مخالف ہے جس میں سی فدکورتھا کہ مفہوم مخالف فقط کلام شارع میں لینانا جائز ہے۔ میں (علامہ شامی) کہنا ہوں ہم نے جو بات پہلے ذکر کی وہی ضمني فائده الشاهدين مانع من قبولها ،ص ٢١٩\_ میں (ا) امام اہلسنت فاضل ہریلوی فرماتے ہیں:عبارات کتب میں مفہوم مخالف بلاشبہ معتبر ہے،شای 🚺 کے میں ہے:عبارات کتب میں مفہوم مخالف ججت ہوتا ہے خواہ وہ مفہوم تقبی ہو۔علماءِ اصول نے یہی 🧸 من مخالف جحت ہوتا ہے یہ یا در ہے کہ مفاہم کتب جمت تو ہیں لیکن ان کی جحت قطعی نہیں ہے۔ (فتاوی رضویه محرحه ،ج:٥،ص:۲۹٤) (٢) امام ابلسنت فاضل بريلوى قرمات جين بيدواضح طور پرمعلوم ب كه مفهوم كي دلالت قطعي نهيس مِوتَى كيونكدكت مين بهت ي قيودغيراحرّ ازى آتى بين توابنصوص كوسيح مذهب برمحمول كرنااولي (فتاوی رضویه محرجه اج ۲ اص ۱۳۲) ودرس عقود اداره ١٨٦ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المُحَكِّنُكُ

ورسم المفتى اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الرساور معقولات میں بالحضوص ذکر کرنااس کے ماسوا کی فنی پرولالت کرتاہے، (السمصفی کی عبارت مکمل المعلم موئي جوكه كتاب الزكاح مين مذكور ب) محسز انة المدو ايسات مين بي: "روايت مين موجود قيد س عظ اس كماسواكي في موجاتى بيئ داور مسر اجيمه مين بي بهرحال اوكون كى بالبحى تفتكو خر حقيل ے ہے، ایس بااشباسی چر کوخصوصیت کے ساتھ ذکر کرنا اس کے ماسوا کی فعی پردلالت کرتا ہے اس طرح المام مرحى عليدرة الله القوى في ذكركيا بيك (ان كاكلامكمل جوا) مين (علامه بيرى) كهتا جول : : ظاہریہ ہے کہ السید السکبیویں فدکور بات پھل ہونا جا ہے جیسا کہ امام خصاف عید ته اندا تواب میں الم نے اسے کتاب السحیل میں اختیار کیا ہے اور ہم نے اس قول کی مخالفت کرتے کسی کوئیس ویکھا میں · ﴿ "والله اعلم (ان كا كلام ململ موا)-اس عبارت کامطلب بیہ کمفہوم خالف سے دلیل لینے کے جواز پر مل ہے، کین اور ت مطلق نہیں بلکہ کلام شارع کے ماسوا کے ساتھ متعلق ہے جیسا کہ ہماری سابقہ تقریرے آپ نے ج جان ليا، ورند السيد الكبيرين بم في مفهوم خالف برمطلقا عمل كرفي كاجواز و يكها بحتى كد ي كلام شارع من بهي، چنانچامام محم مايردة الدالامد في باب آنيه المسر كين و ذبائحهم من ال 🤰 ذکر کیا" کہ عیسائی حربی عورتوں سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے اور حضور علیہ کی اس حدیث پاک 🔁 م استدلال کیا کہ بی پاک اللہ نے مقام جرے مشرکوں کے نام ایک مکتوب تکھاجس میں انہیں اسلام کی دعوت دی ،ان میں سے جواسلام لے آئے گااس کا اسلام مقبول ہوگا ، جواسلام تبول نہیں کے تعنی کرے گااس پر جزیہ مقرر ہوگا، اس مکتوب میں سے بھی تھا کہ ان کا ذبیحہ نہ کھایا جائے اور نہ ان کی 🎍 م عورتوں سے نکاح کیا جائے میمس الائمہ مرحمی ملیدہ الله القوى نے اس كى شرح ميس فرمايا: گويا امام علي مع محمد عليه رائد الفدالعمد في رسول اكر معلية كم مجوى كرماتهدان الموركوفاص كردية ساس بات يرسي استدلال کیا کہ کتابی عورتوں سے نکاح کرنے میں مضا نَقَتْمِیں ہے۔امام محمد علیہ وحد الله اصدف این على اس كتاب كى بنياداس قاعده يرركنى بح كمفهوم خالف جحت بداوراس بات كابيان الهي مقام ير برچارابواب ك بعد باب مايجب من طاعة الوالى بين امام محمط رعة الله العمري الم و قبل ندکور ہے'' اگر امیر کشکر کے منادی نے بیاعلان کیا کہ جو جانوروں کا چارہ حاصل کرنا چاہتا ہے سے وہ فلاں کے جھنڈے کے تحت باہر نکل آئے ، کیں بیقول بمنز لہنی کے ہے ، معنی بیہے کہ جھنڈے 🕳 ورس عقود اداره ١٨٥ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ المَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّا اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی الله المرفى قول محمد لوقال منادى الامير: من اراد العلف فليخرج تحت لواء فلان عمر، فهذاب منزلة النهي، اي نهاهم عن ان يفارقوا صاحب اللواء بعد خروجهم معه يطُّ: '،وقد بينا انه بني هذا الكتاب على ان المفهوم حجة وظاهر المذهب عندنا ان المفهوم ليس بحجة، مفهوم الصفة ومفهوم الشرط في ذلك سواء ،ولكنه اعتبر المقصود الذي يفهمه اكثر الناس في هذاالموضوع (وفي نسخة النوع)، لأن الغزاة في الغالب لايقفون على حقائق العلوم وأن اميرهم بهذا اللفظ انما نهى الناس عن الخروج الاتحت لواء فلان ،فجعل النهى المعلوم بدلالة كالأمه كالمنصوص عليه .... ٢ انتهى. ومقتضاه أن ظاهر المذهب أن و المفهوم ليس بحجة حتى في كلام الناس لان ماذكره في هذاالباب من كلام والم الامير فهومن كلام الناس لامن كلام الشارع وهذا موافق لما مرعن الاشباه، والظَّاهِ وان القول بكونه حجة في كلامهم قول المتأخرين كما يعلم من عبارة ج م شرح التحرير السابقة، ولعل مستندهم في ذلك ما نقلناه آنفا عن السير ﴿ م الكبير فانه من كتب ظاهر الرواية الستة بل هو آخرها تصنيفا فالعمل عليه كما

امام محمد اور مفهوم مخالف كا اعتبار!

علامه بیری نے شرح اشباہ بین فرمایا: افتاوی ظهیریه بین ندگوریہ بات که فہوم خالف و انداس میں اور ہمارے کو انداس کے درد یک بین ظاہرالرولیة ہاور ہوات جے امام محمدید ہوتا کہ انداس نے السیار الکبیر بین مفہوم خالف ہے۔ واثن کشف بین فرمایا: بین نے ظهیریه کے باب مایکوہ فی الصلاۃ بیل الکھاد کھا کر ''مفہوم خالف ہے۔ واثن کشف بین فرمایا: بین نے ظهیریه کے باب مایکوہ فی الصلاۃ بیل الکھاد کھا کر ''مفہوم کے الفیار کرکیا ہے۔ اس کے المام محمدید تا السیار الکمیر مرضی مایر وہ الله الکمیر مرضی مایر وہ الکمیر بین اور فرمایا کہام محمدید تا السیار الکمیر بین مذکور مسائل کی بناء مفہوم کا اف سے لینے کے جواز رفر مائل کہا ہم محمدید تا السیار الکمیر بین میں ہے ''کسی چزگوتھوست کے ماتھ و کرکنا کہ اس کے ماعدا کی فی پردلالت نہیں کرتا' ہم کہتے ہیں کسی چزگوروایات ہیں، لوگوں کی عام گفتگو ہیں سے اس کے ماعدا کی فی پردلالت نہیں کرتا' ہم کہتے ہیں کسی چزگوروایات ہیں، لوگوں کی عام گفتگو ہیں سے اس کے ماعدا کی فی پردلالت نہیں کرتا' ہم کہتے ہیں کسی چزگوروایات ہیں، لوگوں کی عام گفتگو ہیں سے المفتی کی ماعدا کی فی پردلالت نہیں کرتا' ہم کہتے ہیں کسی چزگوروایات ہیں، لوگوں کی عام گفتگو ہیں سے المفتی کی معدا کہ اور سے المفتی کی معدا کہ المفتی کی معدا کہ در س عقو دی ادارہ ۱۸۸ فیضان درضا چر دسم المفتی کی معدا کی معدا کی معدا کی معدا کہ اور اس معدود کی ادارہ ۱۸۸ فیضان درضا چر دسم المفتی کی معدا کی معدا کی معدا کے دور ایک کی معدا کی معدا

ان العمل الآن على اعتبار المفهوم في غير كلام الشارع لان التنصيص على الشيئ في كلامه لايلزم منه أن يكون فائدته النفي عما عداه، لأن يط كلامه معدن البلاغة فقد يكون مراده غير ذلك كما في قوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم كفان فائدة التقييد بالحجور كون ذلك هوالغالب في الربائب ، وأما كلام الناس فهو خال عن هذه المزية فيستدل بكلامهم على المفهوم لأنه إلى المتعارف بينهم وقد صرح في شرح السير الكبير" بان الثابت بالعرف كالثابت المعروف كالمشروط" ..... ع وحينتل فماثبت بالعرف فكان قائله نص عليه فيعمل به وكذا يقال في مفهوم إلروايات فان العلماء جرت عادتهم في كتبهم على انهم يذكرون القيود € والشروط و تحوها تنبيها على احراج ماليس فيه ذلك القيد ونحوه، وان ج حكمه مخالف لحكم المنطوق، وهذا مما شاع وذاع بينهم بلا نكير، ولذا لم ع ي ير من صرح بخلافه، نعم ذلك اغلبي كما عزاه القهستاني في شرح النقاية الى الله حمدود النهاية ومن غير الغالب قول الهداية: "وسنن الطهارة غسل اليدين قبل ما ادخالهما الاناء اذااستيقظ المتوضى من نومه .... على .... فان التقييد بالاستيقاظ اتفاقي وقع تبركا بلفظ الحديث فان السنة تشمل عجر م المستيقظ وغيره عند الأكثرين وقيل انه احترازي لاخراج غير المستيقظ واليه 🕹 مال شمس الآئمة الكردري. (وقولي)مالم يخالف لصريح ثبتا الى ان مع المفهوم حجة على ما قررناه اذا لم يخالف صريحا، فإن الصريح مقدم على م المفهوم كما صرح به الطرسوسي وغيره، وذكره الاصوليون في ترجيح الادلة فان القائلين باعتبار المفهوم في الأدلة الشرعية انما يعتبرونه اذا لم يأت صريح بخلافه فيقدم الصريح ويلغى المفهوم. والله تعالى اعلم. کلام شارع میں مفھوم کا اعتبارا خلاصہ: یہ ہے کہ ابتمل کلام شارع کے علاوہ میں مفہوم خالف کے معتبر ہونے پر ہے، س کیونکہ کلام شارع میں صراحةً کسی چیز کے مذکور ہونے سے بیلاز منہیں آتا کہ اس کا فائدہ اس کے سیک ودرس عقود اداره ١٩١ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحدد

المربي المفتى الماره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المحق الروالے کے ساتھ نگلنے کے بعداس جینڈے والے سے علیحدہ ہونے کی ممانعت ہے۔ ہم یہ بات کے بیان کریکے کہ امام محمد علیہ حمۃ اللہ العمد نے اس کتاب کی بنیاد اس قاعدہ پر رکھی ہے کہ مفہوم مخالف 🐾 مط المجت ہے اور ہمارے نز دیک طاہر مذہب میہ ہے کہ مفہوم مخالف حجت نہیں ہے مفہوم صفت اور 🗽 مفہوم شرط اس معاملے میں بکسال ہیں الیکن امام محمد علیہ جمته الله العمد نے اس نوع میں اس مقصود م کا عتبار کیا ہے جیسے اکثر لوگ جھتے ہیں کیونکہ عموما جنگجولوگ حقائق علوم سے واقف نہیں ہوتے ان 🔁 کے امیر نے ان الفاظ کے ذریعے لوگوں کوفلال تخص کے جینڈے کے تحت آئے بغیر نکلنے منع سی کیا ہے۔ای سبب سے امام حمد ملیرورہ اللہ اصد نے اس کلام کی دلالت اقتص کوصراحت کروہ بات کی میں . فل طرح قراردیا ہے"۔ (ان کا کلامکمل ہوا)۔ ال عبارت كالمفتضى بدب كه ظاهر مذهب يهى ب كمفهوم خالف جحت نبيل بحتى كه سے عام لوگوں کے کلام میں بھی یہ جت نہیں ہے کیونکہ امام محمد علیہ دعہ اللہ العمد نے اس باب میں جو مسئلہ ع بیان کیا ہاں میں فرکورامیر کا کلام کالام النساس ب کلام شارع کے قبیل نے بین ہاوریہ ج ع الف لوگوں کے کلام میں جت ہونے کا قول متاخرین کا ہے جبیہا کہ شرح المت حسویسر کی ماجل ہے ندکورعبارت ہے معلوم ہوتا ہے ۔ شاید متاخرین مغہوم مخالف کو ججت قرار دینے کا ماخذ وہ قول ہے 🛍 جهابهي بم السيسر الكبير كحوالي كريك السيسر الكبير ظامرالروايت كي حيكتب بيم م ایس سے ایک ہے، بلکہ بیان میں کی آخری تصنیف ہے، پس ای کتاب کے مشمولات پر عمل کے م ہوگا جیسا کہ ہم ماقبل نظم میں میات بیان کر چکے۔ ج ضمني فوائد المسلم الكبير للامام محمد بن الحسن الشبياني مع شرحه للامام السرخسي ،باب الثلاثون الم أنية المشركين و ذبائحهم وطعامهم عن ١٠٥. .... السيد الكبير للامام محمد بن الحسن الشيباني مع شرحه للامام السرخسي ،باب (٣٤) ما ما من طاعة الوالي ومالا يحب ،ص ١٠٥ -﴿لا اعتبار للمفهوم في كلام الشارع ﴾

اداره ۱۹۰ فیضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ۱۹۰ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ الم

ادرس عقود اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی الله المست وجيه الادلة كى بحث مين ذكركيا ہاور جوحفرات دلائل شرعيه مين مفہوم خالف كے معتبر معلم مونے کے قائل ہیں وہ بھی مفہوم خالف کواس وقت جحت مانے ہیں جب کہ صریح بات اس کے عظم برخلاف نه ہو۔ اگر مفہوم مخالف کے مقابل صرح ہوتو صرح مقدم ہوگا اور مفہوم مخالف اس صورت مين لغوموجائے گا۔ والله تعالى اعلم. ضمني نوائد .....إ.....الاشباه والنظائر القاعدة السادلية افصل في تعارض العرف مع الشرع اض ٩٩ ــ المسكل .... المنابة مع بداية المبتدى ، كتاب الطهارة ،ج ١، ص ٤٠٠ 🛪 🖈 .....والعرف في الشوع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار . شریت میں عرف معتبر ہای بناء پر بھی اس پر علم کامدار ہوتا ہے۔ ﴿ حد العرف والعادة واعتبارهما ﴾ قال في المستصفى: "العرف والعادة مااستقرفي النفوس من جهة العقول ، وتملقته الطباع السليمة بالقبول" انتهى. وفي شرح التحرير: "العادة هي الامر المتكرر من غير علاقة عقلية "انتهى. (وفي) الاشباه والنظائر: "السادسة العادة محكمة واصلها قوله النام المسلمون حسنا فهو عند الله يُّ حسن ، ....إ .... "واعلم ان اعتبار العادة والعرف يرجع اليه في مسائل كثيرة ع حتى جعلوا ذلك اصلاء فقالوا: تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة. عرف وعادت کی حد بندی اور ان کا اعتبار! المستصفى مين فرمايا: "عرف وعادت (١) وه جوتاب جوعقل كي جهت سے دلوں ميں گھر کر لے اور طبیعت سلیما ہے تیول کر لے''۔ (ان کا کلامکمل ہوا)۔ شرح التحد ویسو میں ہے "عادت وہ امر ہے جس کی تکرار بغیر سی تقلی تعلق کے بار بار ہو'۔ (ان کا کلام ململ ہوا)۔ الاشباه السنطانويين ب: "جِعا قاعده عادت كافيصله كن مونا باوراس كي دليل حضورالية كايفرمان ب(مارآه المسلمون حسنا فهو عندالله حسن ) بيخي جس - چیز کومسلمان اچھا مجھیں وہ اللہ ﷺ کے نزد کیے بھی اچھی ہے۔'' جان کیجئے! کہ کئی مسائل میں عمل ورس عقود اداره ١٩٣ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المراح المفتى المعتى الم

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی المحقی المراء الى افى كرنا بي كيونكه كلام شارع بلاغت كاسر چشمه بي بهي اس مراد يجهاور بوتا ب جبيها كه الله الله المان من ع ووبائبكم التي في حجوركم والساء ٢٢٠) الآيت مبارك و 🚣 میں فسی حسجور تھم کی قید کافائدہ ہیہ کے عمومالیار کیاں دوسرے شوہر کی پرورش میں رہتی ہیں اس 🖳 ليے اے ذكركرديا ،اور بېرحال لوگوں كاكلام اس طرح كے فوائدے خالى ہوتا ہے اى بناء ير ان (لیمنی لوگوں) کے کلام ہے مفہوم مخالف لینے پراستدلال کیاجاسکتا ہے کیونکہ یہ چیز خودان کے بہت المايين متعارف ب- السيسو الكبيس مين شارح فقرى كى بكرد جو شعرف عابت بور فر نص سے ثابت شدہ سے کی طرح ہوتی ہے'' یقول فقہاء کے اس قول کے قریب ہے' المععروف میں . الله على المسلم و ط" تواس صورت مين جو چيز عرف سے ثابت ہوگی تو دہ ای طرح ہوگی جيسا كه خود قائل 🗲 ت نے اس بات کی تصریح کی ہو، لیس اس کے موافق عمل کیا جائے گا اور یہی بات روایات کے مفہوم کی سے خالف کے بارے میں بھی کئی جائے گی کیونکہ علماء کی عادت جارہ ہے کہ وہ اپنی کتب میں قیودات اورشرا لطا وغیرہ اس بات پر تنبید کرنے کے لئے ذکر کرتے ہیں کہ جس شے بیں بیقیدوغیرہ موجود نہ ہو و و علم ے خارج ہاوراس کا حکم منطوق ( مُرکور ) کے حکم کے برخلاف ہے اور یہ چیز علماء کے مابین وہ ع بلانگیرعام ومعروف ہای سبب سے اس بات کا کوئی مخالف نظر نیس آیا۔ باب ا تناضر ور ہے کہ بیکوئی ي كلى بات نبيس يكد ظلى ب جيدا كقه تا في ف شرح نقاية يس اس بات كونهاية كى كتداب الم الحدود كىطرف منسوب كيام اورغيرغالب كابار عين صاحب هداية كاريقول بي سنن بيهم مُعْ البطهارة غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء اذااستيقظ المتوضى من نومه" يهال وكر 1 بيدارهونے كى قيداتفاتى ہے جوكدالفاظ حديث بركت لينے كے لئے ذكر كى كئى ہے ورند بيسنت كي ی اکثر علاء کے نزدیک دونوں طرح کے افرا دکوشامل ہے بخواہ وہ نیندے بیدار ہوکر وضو کررہائے ر الما بغیر سوئے۔ایک قول میے کہ قیداحتر ازی ہے اور اس کا مقصدات محض کواس جکم خارج کرنا ہے 🚡 و المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد الله المراد ال مير يشعركا بيم صرع مالم يخالف لصويح ثبتا ..... مقهوم فالف جب كصري كي ا است شده بات ك خالف نه بوراس كامطلب بيب كد جارى تقرير ك مطابق مفهوم خالف اس وقت لیاجاتا ہے جب کہ وہ کی صریح بات کے مخالف نہ ہو کیونکہ صریح بات مفہوم مخالف پر مقدم م ے جیسا کہ علامہ طرطوی طید حدد الفرائی وغیرہ نے اس کی صراحت کی ہے ۔ اور اصولیمین نے اے سیل اداره ١٩٢ فيضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ١٩٢ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

ورسم المفتى اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ ٢٥ المسلكة غير معروف بول گے- (المصباح، ص١١٠٤١١) العرص الم العراق المريقة اوركى ايك جزير بيقى كرنا ب عادت كوعادت كمنى وجديد بك الط عادت والا آدى امر اول كى طرف وائيس آتا ب، يعنى دوباره اس كام كوانجام ديتا ب-عادت و كى جمع عادات اورعوائد آئى ب\_ قاح العروس مين عادت كامعنى يون بيان كيا كيا ب عادت بیرے کہ بار بار پائے جانے والے ایسے امور جوطبیعتِ سلیمہ کے حامل افراد کے زو کی معقول ع ہوں انکانفس میں قرار پکڑنا۔ في توضيح العريف العريف يس فدكور لفظ الاهو عادت توليد، وفعليد دونون كوشال ب-فع لفظ المستكور و مفهوم موتا بكر عادت مين شيمرره كاحسول يك بعدد يكر يموءاس قيد ے وہ امر خارج ہوگیا جوایک بار میں وصل ہویا جو بھی بھار حاصل ہوتا ہو، کدایے امرے نہ تو السلط عادت ثابت ہوتی ہےاور نہ بی اس پر حکم کی بناء ہوتی ہے۔ من غیرعلاقه عقلیة کی قیدے وہ امور خارج ہو گئے جن میں علاقہ عقلیہ پایا جاتا ہوجیا کہ ے مؤثر کی موجودگی کی دجہ سے حدوثِ اثر کا تکرارعلیت کے علاقہ کی وجہ سے اور اس قید کی بناء 🖪 الله برتعریف عام بوجا لیکی اور جرام متکر رکوشامل بهوگی ،خواه وه ټول بویافعل کسی ایک فرد سے صادر 🛫 ہویا جماعت ہے،خواہ وہ عادت طبعی سب کی بناء پر پیدا ہوئی ہوجیسا کہ گرم علاقوں میں انسان کا 🐔 جلداورسر دعلاقول میں دیر ہے بالغ ہونا، یا وہ عادت خواہشِ نفسانی کی وجہ ہے، یا فاسداخلاق یا پھے مع کسی نویدخاص سب کی وجدے پیدا ہوئی ہو۔ (المصباح، ص ٤١٢،٤١٣) ﴿الاعتبار للعرف العام فقط﴾ م فكر في الاشباه: "اما العادة انما تعتبر اذاطردت او غلبت ولذا اقالوا في أبيع لوباع بدراهم او دنانيرفي بلد اختلف فيها النقود مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع الى الاغلب، قال في الهداية: لانه هو المتعارف فينصرف المطلق اليه ٥١ "وفي شرح البيري عن المبسوط: " الثابت بالعرف ع كالثابث بالنص ..... إ ...... اعتبار فقط عام عرف كاهے! ورس عقود اداره ١٩٥ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ مُحَمِّلُهُ الْمُعْتَى ﴾ محمد

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ الله الداره فيضان رضا المرعادت وعرف كى طرف رجوع كياجاتا ہے جتى كەفقىهاء نے اسے با قاعدہ ايك اصل قرارد يكرفر مايا عصر ك "استعال اورعرف كى ولالت كيسب لفظ كى حقيقت كوترك كرديا جائكا"-ضمني فانده ع. ..... الإشباد و النظائر ،القاعدة السادسة العادة المحكمة، ص ٩٣٠ (1) عرف كالفوى معنى :عرف ،عرفان ،عارف اورمعروف ،پيسب جم معنى ،اورنكريعني اجنبي كي ضد میں \_اور افت میں عرف ہراس بھلائی کو کہتے ہیں ،جس کی معرفت نفس کو حاصل ہو، اور نفس اس میں ے مطمئن ہو۔اورنفس باضمہ ہوتو اس کامعنی شاوت ہے۔اور عُرف اس چیز کو بھی کہتے ہیں، جے تو میگی . فل خرج کرے،اور دوسرے کوعطا کرے۔ نیز عُر ف اعتراف کوبھی کہتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے: مجھ پر وعرف كے طورى، بزاررو بے لازم بيں ليعنى ايطوراعتراف بزاررو بے لازم بيں۔ سے توضیح العریف: بہتریف ان اشیاء کو بھی شامل ہے جن کی معرفت نفوس حاصل کرتے ہیں اور ان ے مانوس ہوجاتے ہیں اب خواہ ان كالعلق قول سے ہو يافعل سے ، اور ذوق سليم ركھنے والے ج 🚑 افرادان کا انکار ندکریں اور کسی چیز کا نفوس میں قرار پکڑنا اور طبیعتوں کا قبول کرنا بار باراستعمال 💦 ن کرنے کے سب ہوتا ہے اور سے چیز اس امر کی طرف ماکل ہونے اور رغبت کرنے کے سب صادر ع ہوتی ہے۔ اور عرف کی اس تعریف سے عرف فاسد خارج ہوجا میگا اور عرف فاسد سے مراد وہ چیزیں ہیں جوعفل کی جہت ہے قرار نہ پکڑیں۔جیسے: نشہ آوراشیاء کالین وین کرناءاور مختلف گناہ ہے۔ میں جو کہ بجہتے عقل نہیں بلکہ ھوائے نفس اورخواہشات نفسانی کی جہت نے نفوس میں قرار پکڑتے ہیں 🎍 بطریق ضبط و ترتیب اس تعریف سے چند امور واضح موئے : ع المعتمريف مين مذكورلفظ ها عرف قول اورفعلى دونون كوشامل بحكه ها صيغه عام ب-ﷺ ہیں استقر فی النفوس کی قیدے وہ چیزیں نکل کئیں جوشاذ ونا دریائی جاتی ہوں اور انہیں لوگوں 📆 في في الله المان من بنايا موكدات بعي عرف شارنيس كيا جائكا-العقول كى قيد عده المورخارج بوجاكينك جونس مين هوى اورنفسانى خوابشات کی جہت ہے قرار پکڑیں۔ 🖈 تسلقته الطباع السليمة كى قير سه وه امورخارج بوجا كينكي جنهين تمام يابعض عقل سليم 💨 ناپند قرار و ساوران کاانکار کرد ہے، کہ عقل سلیم جس کاانکار کر دے گی وہ امور بھی معروف نہیں ، کیا ودرس عقود اداره ۱۹۳ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴿ اداره ۱۹۳ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴾

المرابع عقود اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى المنابع المفتى المفتى المنابع الم المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس عدم الضمان التقدير بمدة .... كي ومنعهم القاضي ان يقضى بعلمه .... ١٠ و افتاؤهم يط بمنع الزوج من السفر بزوجته وان اوفاها المعجل لفساد الزمان ..... وعدم سماع قوله انه استثنى بعد الحلف بطلاقها الا ببينة مع أنه خلاف ظاهر الرواية وعللوا بفساد الزمان ..... است وعدم تصديقهابعد الدحول بها ،بانها لم تقبض ما اشترط لها تعجيله من المهر مع انها منكرة للقبض وقاعدة المذهب ان القول ﴿ لِلمنكر لكنها في العادة لاتسلم نفسها قبل قبضه ..... إلى ... وكذا قالوا في قوله" · كل حل على حرام" يقع به الطلاق للعرف ،قال مشايخ بلخ وقول محمد لايقع إ الا بالنية، اجاب بـ عـلـي عرف ديارهم اما في عرف بلادنا فيريدون به تحريم المنكوحة فيحمل عليه ،نقله العلامة قاسم، نقل عن مختارات النوازل: "ان عليه ج الفتوى لغلبة الاستعمال بالعرف المران الم قال: قلتُ : ومن الالفاظ المستعملة ﴿ ي في هذا في مصرنا الطلاق يلزمني، والحرام يلزمني ،وعلى الطلاق ،وعلى الحرام ي وكذا مسئلة دعوى الاب عدم تملكيه البنت الجهاز، فقد بنوها على العرف مع ان القاعدة ان القول للمملك في التمليك وعدمه وكذا جعل القول عمر ﴾ للمرأة في مؤخر صداقها مع أن القول للمنكر ..... السير وكذا قولهم المختار في أي زمانا قولهما في المزارعة والمعاملة والوقف، لمكان الضرورة والبلوى ي .....٥١.....وقول محمد بسفوط الشفعة اذا اخرطلب التملك شهرا دفعا ﴿ اللصور عن المشتري ····· ٢٤ ···· ، ورواية الحسن بان الحرمة العاقلة البالغة المالغة المالغة لوزوجت نفسها من غير كفو لايصح ..... كل ..... وافتاؤهم بالعفو عن طين الشارع للضرورة .... ٨١ .... ، وببيع الوفاء .... وإلاستصناع .... وإ والشرب من السقابلابيان مقدارما يشرب ،و دخول الحمام بلا بيان مدة ج المكث .....ال .... ومقدار مايصب من الماء واستقراض العجين والحبز بلاوزن مي وغير ذلك مما بني على العرف وقد ذكر من ذلك في الاشباه مسائل كثيرة. ودرس عقود اداره ١٩٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المحمد

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴿ وَهِ الاشباه مِن المالا ؛ عادت معتبر به جب کدوه با کثرت ﴿ مستمل ہو یاغالب آ چی ہو،ای سب سے ملاء نے تع کے مسئلہ میں فرمایا اگر کی فخص نے دراہم ﴿ وَوَالْمِي حَلَيْ اللهِ مِن اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

🛶 ....الله الله المنطاق والنظائر القاعدة السادسة :العادة محكمة، ص ٩٠-

﴿تتغير الاحكام بالعرف والضرورة ﴾

ادرس عقود اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى المعلى الم کرنا جائز نہیں ہے ۔ یونہی متاخرین نے بیٹیم کی غیر منقول جائداد اور قفی جائداد فصب کرنے 🟲 م والے کو بھی ضامن قرار دیا ہے۔ رہائش مکانات ایک سال سے زیادہ اور صحرائی اراضی تین سال يطي عن الدعرصة كيلية اجاره يروي كعدم جواز كافتوى ديا- حالا تكراصل مدجب صال كاواجب نه ع بونا ادراجارہ کا تخصوص مدت کے ساتھ خاص نہ ہونا ہے۔ بیتے ہوئی متاخرین فقہاء کا قاضی کواپنے ذاتی علم کی بناء پر فیصلہ سنانے سے روک دینے کا فتو کی دینا۔ کی یونمی متاخرین نے بیفتوی دیا کہ بیوی کامہر معجل ()اداکرنے کے باد جود شوہراہے دور منتقل ٹییں میں ہے کرسکتا،فسادِ زمانہ کے سبب بیفتوی دیا گیا ہے۔ یونہی متاخرین نے فتوی دیا کہ شوہری میہ بات بغیر کی حالانکدید مئله ظاہر الروایة کے برخلاف ہے۔ مثاخرین نے اس مئلہ کی علت فساوز مانہ کو ترار دیا۔ جہا۔ سے بوئی متاخرین کا پیفتوی کہ بعد صحبت عورت کی اس بات کی تصدیق نہیں کی جائے گی کہ میں نے مبر ج مجل جومشره طقاال پر قضائین کیا،ای بات کے باوجود کہ عورت یبال پر قبضہ کرنے کی محرب ج ہے اور ہمارے مذہب کا قاعدہ ہے کہ قول مشر کا ہوتا ہے ( لیتن مشکر کی بات قابل قبول ہوتی ہے ) کیکن 🔥 ع، عرف بیہ بے کہ عورت مہر پر قبضہ کرنے سے پہلے شکیم نفس نہیں کرتی۔ یونجی متاخرین فقہاء نے شوہر 🙎 تے کاس قول کے بارے بیں فتوی دیا کہ اگر شوہر کیے'' ہر طال جھے پر حرام ہے'' تو عرف کی بناء پر 🙎 كني والى بوى كوطلاق واقع موجائى، يدمشائ في كاتول بالمع محدمايدوية الداسدكاتول تھی کیے ہیں کے بغیرنیت کے طلاق واقع نہ ہوگی۔آپ ملیارہ ہ کا بیہ جواب سائلین کے عرف کے مطابق تھا 🏅 ے بہرحال ہمارے شہروں میں ان الفاظ سے مراد منکوحہ کو حرام کرنا ہوتا ہے کیں ان الفاظ کوائ معنی پر 💽 میں محمول کیاجائے گا۔اس بات کوعلامہ قاسم ملیارونہ نے تقل کیااور مستحت ان ات النو از ا، کے حوالے م ے منقول ہے کہ ای قول پرفتوی ہے کہ عرف میں اس کا استعال غالب ہو چکا ہے۔ چرمزیدفرمایایس (علامة قاسم) کہتا ہوں جارے شہروں میں بیوی کوترام کرنے کے نے جوالفاظ استعال کے جاتے ہیں من جملدان میں سے بیس الطالاق بلزمنی مجھ پرطلاق وينالازم ب،الحرام يلزمني مجه پرحرام كرنالازم ب،على الطلاق مجه پرطلاق وينالازم ع بعلى الحوام جي رحرام (كرنا) لازم ب-اور یونی باپ کاوعوی وائر کرنے کا مسئلہ ہے کداس نے اپنی بیٹی کو جیز کے سامان کا س ودرس عقود که اداره ۱۹۹ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی کم اداره ۱۹۹ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی کم محمد المعتمد المع

﴿ (فَهِذُهِ) كُلُّهَا قَدْ تَغِيرِتُ احكَامِهَا لِتَغْيرِ الزَّمَانِ امَا للضَّرُورَةِ وَامَا للعرف القرانن الاحوال وكل ذلك غير خارج عن المذهب لان صاحب ، كم! المندهب لو كان في هذا الزمان لقال بها، ولو حدث هذا التغير في زمانه لم عليا يسص على خلافها وهذا الذي جرا المجتهدين في المذهب واهل النظر . الصحيح من المتأخرين على مخالفة المنصوص عليه من صاحب المذهب في كتب ظاهر الرواية بناء على ماكان في زمنه كما مرتصريحهم به في مسئلة كل ري مرحل على حرام من ان محمدابني ماقاله على عرف زمانه وكذا ماقدمناه في م عرف اور ضرورت کی وجہ سے احکام میں تبدیلی پھر جان لیجے اکہ بہت سے احکام جن کی تصری صاحب مذہب مجتمد فے اپ عرف اورزمانے کی بناء پر کی تھی ،وہ تغیرزمانہ کی وجہ سے تبدیل ہو گئے اور ان مسائل کے تغیر کاسب یا 😤 كى توابل زمانديس فسادآ جاناب يا پر عموى ضرورت كادر پيش آناب، جيسا كه بم في ماقبل مناخرين 🧲 على على على و كاوى ذكر كي كعليم قرآن پراجرت ليناجائز باورگوا مول كى ظاهرى عدالت كافى نبيس ع بحالا تكديد فاوى الم معظم عليروية الشالاكرم كي تضريحات ك خلاف بين-اور بونبی ایک مسئله غیر سلطان کی طرف ہے اکراہ کا تحقق ہونا ہے حالاتک نید مسئلہ بھی جھر مع امام اعظم ملیدورد الله الاكرم ك قول كے برخلاف برامام اعظم علیدورد الله الاكرم كے بیان كرده مسكله كا بنى يدقها كدان كي زمان مين غير سلطان كى طرف ساكراه كيا جانامكن مبين تفا كيرابل زماند كي ت حالات خراب ہو گئے تو غیر سلطان کی طرف ہے بھی اگراہ محقق ہونے لگا، پس امام محمد علیرترہ اللہ اسم مر الراه كومعترقر ارديا ورمتاخرين في الى قول رفتوى دياب-اور او بی ایک مئلساعی کوضامن بنانے کا ب حالاتکہ بیمسلہ بھی قواعد مذہب کے خلاف ہے کہ صان تو مباشر پر لازم ہوتا ہے نہ کہ سبب بننے والے پر الیکن متاخرین علاء نے فساد ، زماند کی وجہ سے بطورز جرساعی کے ضامن ہونے کافتوی دیا بلک فتنہ کے زمانے میں اس کول کردیے کافتوی دیا۔ یونهی اجیر شترک ( یعنی دھونی وغیرہ ) کونقصان کاضامن قرار دینے کامسکہ ہے۔ فقنها ، فرماتے ہیں کہ مارے زمانے میں وسی کے لئے مال يتم كے ساتھ مضارب ودرس عقود اداره ١٩٨ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴾ المحكمة

ورسم المفتى ورس عقود اداره فيضان رضا 🛹 .... المحتار على الدرالمحتار، كتاب الاجارة وقد جوزها في القدور، ج٩، ص٢٢\_ 🚣 ..... إ .... والمحتار على الدرالمختار ، كتاب الغصب مطلب في ضمان منافع ، ج ٩ ، ص ٢٠٠٠ ـ ..... المحتار على الدرالمختار ، كتاب الاجارة ،مطلب في الاجير الخاص ،ج٩، ص٩٦ . ..... المحتار على الدرالمحتار اكتاب القضاء العطلب في حكم القاضي اج٨، ص١١٩. كي ...... إ..... والمحتار على الدرالمختار اكناب النكاح امطلب في السفر بالزوجة اج؟ اص ٢٩٤ - م 🙅 ....والمحتار على الدرالمختار ، كتاب الطلاق ،باب التعليق مطلب فيمالوادعي الاستثناء 🥻 .....ال.....ردال محتار مع الدرالمحتار ، كتاب النكاح ، باب المهر، مطلب في احكام الخلوة ، ج؟ ، 🍾 .... السير دالمحتار على الدرالمحتار، كتاب الطلاق بهاب الكنايات ١٠٠٠ من ٣٠٠. ي .... السير دالمحتار على الدوالمحتار ، كتاب الطلاق مطلب سنن بوش يقع به ،ج ؟ ، ص ٩ ٥ ٤ ـ ١٤٠٠ المهر مطلب في دعوى الاب ، ج٤٠ ..... السين المسحنا على الدوالمحتار، مقدمة الكساب المطلب اذا تعارض التصحيح على كي ..... السرد المحتار على الدرالمختار ، كتاب الشفعة ، باب ماييطلها ، ج٩ ، ص ٢٥٢ . مع .... كل .... والمحتار على الدرالمحتار ،كتاب النكاح ،باب الكفائة ،ج٤، ص ٢٠٦. ..... ال .... الوفاء ابالع اور شترى كما بين الك قتم كعبدكانام بكربا لع مشترى ي كجكمين في الى يد چيز جميس است مين فيكي ،جب مين جميس تمهارادين لونادون وتم محصيري چیزوا پس کردینا۔ بعض فقہاء نے اس متم کی تیج کوسودے خلاصی حاصل کرنے کے لئے ضرورت کی ج ع وجب حائز كما ب- (ردالمحتار على الدرالمحتار، كتاب البيوع ،باب المصرف ،مطلب في بيع من المعمودة اداره ٢٠١ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ معمود

المن المفتى اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحي الرسا لک نہیں بنایا تھا،علماء نے اس مسئلہ کی بناء بھی عرف پر رئی ہے حالانکہ قاعدہ بیہے کہ ما لک بنا نے سم اورندینانے میں مصلک (اوّلاما لک بنانے دالے) کاقول معتبر ہوتا ہے۔ ادھار مہر کے سلط مط السي على المات اللهم كرنا حالا نكد مشكر كي بات ماني جاتي ہے۔ يونمي متاخرين علاء كار فرمانا كه 🛃 حارے زمانے میں ضرورت اور عموم بلوی کے سبب مزارعت معاملة اور وقف کے مسائل میں صاحبین کے قول پرفتوی ہے۔ یونی امام محمد طیرات الله العمد کا حق شفعہ کوسا قط قرار ویناجب کے شفیع : نے ایک ماہ تک طلب مملک کومو خرکردیا ہو فقوی مشتری سے ضرر دور کرنے کے لئے دیا گیا ہے۔ م اورامام حسن کی روایت که آزاد عاقل بالغ اوکی اگرخود ے اپنا فکاح غیر کفو میں کر لے تو وہ فکاح میں ا فَعِي اللَّهِ وَرَسْتُ مَنْ مُوكًا لِهِ أَي مِنَا خَرِينَ كَاصْرُورت كَيْ عِيشِ نَظْرِرات كَي يَجِومُ وعَفُوتر اردينا بيع الالوفاءاور استصناع كجوازكافتوى دينا، پانى ين كى مقدار بيان ك ي سے بغیرسقدے پائی پینے ،جمام میں تھرنے کی مدت اوراستعال کئے جانے والے پائی کی مقدار بیان كے بغيرتمام بيس جانا آنا اور روني بغير وزن كے ادھالے لينا وغيره مسائل بغيرز ماندكى وجب ع ت تبديل موت بين اس تبديلي كاسب يا توضرورت ب ياعرف يا قرائن احوال اليكن سيتمام اي 📆 مائل فرجب ے فارج میں ہیں کیونکہ اگر صاحب فرجب نے اس زمانے میں ہوتے تو یہی 🧖 بات ارشادفرماتے جومتاخرین علماء نے کہی ہے۔اورا گریہتبدیلی ان کے زمانہ میں ہوئی ہوتی تؤوہ 🗜 اس کے برطلاف تصریح نہ کرتے اور یکی وہ بات ہے جس نے مجتد فی المذہب اورنظر مح کے بھیر من الك مناخرين علماء بين، صاحب مذهب نے ظاہر الروايت بين صراحت كر كے مسائل كى مخالفت 🔰 کرنے کی جرائت پیدا کی کے صاحب ند بہب ان مسائل کی بنیادا ہے زمانے پر رکھی تھی جیسا کہ اس 💽 ي پرفقهاء كى تصري الحل حل حوام "والے مئلد ميں گزرى كمامام محمد عليد مدالله السد كي ول كى م میں بنیادان کے زمانے کے عرف پڑھی جیسا کہ ہم نے تعلیم القرآن پراجارہ کا جواز بھی پہلے بیان کیا تھا 🚰 ..... الما المعالية مع بداية المبتدى ، كتاب الإجارات، باب الاجارة الفاصدة، ج٦، ص ٢٩٧. .... المسال مع بداية المبتدى ، كتاب الاكراه ، ج ١، ص ٤٣٢ -..... المنظمة المنظمة المعالمة المعالمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطلب في ضمان الساعي اج٩، من المارة المعتمل الماره المناه المعتمل المفتى المفتى المعتمل الم

## ﴿لابد للمفتى من معرفة العرف المعتبر﴾

المن بعد ان يكون المفتى ممن له رأى ونظر صحيح ومعرفة بقواعد الشرع و حتى يميز بين العرف الذي يجوز : ناء الاحكام عليه وبين غيره، فان المتقدمين و شرطوافي المفتى الاجتهاد ، و مذا مفقود في زماننا، فلا قل من ان يشترط فيه معرفة المسائل بشروطها وقيودها التي كثيرا مايسقطونها ولا يصرحون بها، و اعتمادا على فهم المتفقه، وكذا لابد له من معرفة عرف زمانه واحوال اهله و التخرج في ذلك على استاذ ماهر ولذا قال في آخر منية المفتى: "لوان و الترجل حفظ جميع كتب اصحابنا لابا، ان يتلمذ للفتوى حتى يهتدى اليه لان كثيرا من المسائل يجاب عنه على عادات اهل الزمان فيما لا يخالف الشريعة " و يترك العرف" انتهى و في القنية : ليس للمفتى و لاللقاضى ان يحكما على ظاهر المذهب و يترك العرف" انتهى و فيما قلنا من العرف" انتهى و نقله منها في خزانة الروايات وهذا صريح فيما قلنا من

۔ مفتی کے لئے معتبر عرف سے واقف ھونا ضروری ھے! \_

ان المفتى لا يفتى بخلاف عرف اهل زمانه.

 اداره فیضان رضا هرسم المفتی المفتی اداره فیضان رضا هرسم المفتی ا

## ﴿لابد للمفتى من اتباع العرف الحادث ﴾

رفان قلت) العرف يتغير مرة بعد مرة، فلو حدث عرف آخر لم يقع في الزمان و السابق فهل يسوغ للمفتى مخالفة المنصوص واتباع العرف الحادث و السابق فهل يسوغ للمفتى الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارة لم يخالفوه الا لحدوث عرف بعد زمن الامام، فللمفتى اتباع عرفه الحادث في الالفاظ العرفية، وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ماكان في عرف من زمانه وتغير عرفه الى عرف آخر اقتداء بهم.

مفتی کے لیے پرانے عرف کی پیروی ضروریھے!

اگرآپ کہیں کہ عرف باربار بدلتا ہے تو اگر کوئی جدید عرف ایسا پیدا ہوجائے جو سابقہ کو گئے۔ شرزمانے میں نہ ہو، کیامفتی کے لئے صراحت کر دہ مسئلہ کی مخالفت کرنا اور اس جدید عرف کی چیرو کی گئے۔ معلی کرنا جائز ہوگا؟

المرب عقود اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المناس المفتى المناس المفتى المناس ال الرسقولهما لاسيما، والاحكام تختلف باختلاف الأيام "انتهى عبارت الرد. فتوی دینے میں مصلحت کا لحاظ ہوناچاہیے! اوراس كقريب العنى وه عبارت بي يصعلامه ابن نجيم في الاشباه مين بزازید کے حوالے سے قال کیا کہ "مفتی کے نزد یک جو صلحت ہوگی وہ اس کے موافق فتو ک دے كان (١) يس (علامة على في دالمحتار، كتاب القسامة على مسلكها كود المعتول محض کے ولی نے ایسے محض بول کرنے کادعوی دائر کروایا جواس محلّہ والوں میں سے نہ ہوس هم اور دو خض اس مدعی علیه کے خلاف گوا بی بھی دیں تب بھی امام صاحب علید رمة الله الوہاب کے نزویک فل ان كى گوائى مقبول نبيس موكى مصاحبين فرمات بين ان كى گوائى مقبول موكى ..... الخ و تنبیده اسرحوی نے علامه مقدی رابهاللہ کے حوالے اعلی کیا آپ فرماتے ہیں میں نے امام عظم علیہ من رور الله الأرم كے قول كے مطابق فتوى ويئے ہے تو قف كيا اور اس فتوى كوعام كرنے سے روكاء كيونك اب ے اس قول بڑمل کرنے سے ضرر عام مرتب ہوگا جو بدمعاش اس مسئلہ کوجان کے گا دہ سنسان جگہوں پر 🚅 ے لوگوں کول کرنے کی جرات کرے گا کیونکہ اے اعتماد ہوگا کہ محلہ کے لوگوں کی گواہی اس کے خلاف نظ، قبول نہیں ہوگی، حتی کہ میں نے کہا کہ فتوی صاحبین کے قول پر ہونا جا ہے خصوصاای معاملے على ميں جب كدا دكامات دن كے بدلنے سے تبديل ہوجاتے ہيں"۔ (ان كا كلام ممل ہوا)۔ ع كي .....ل .... وفني الاشباه والتنظائر فصل في تعارض العرف مع الشرع: ويمكن ان يقال ان الارجع . ي كون النظر لقاضي البلد الموقوفة الانه اعرف بمصالحها، ص ١٠٢ ـ مع (۱) امام اہلسنت فاضل بریلوی نے ارشاد فرمایا:مفتی وحاکم دونوں پرلازم ہے کہ جہال کی نسبت میں تھم یا فتوی دیں خاص وہاں کے رحم ورواج پر لحاظ کریں دوسرا رواج اگرچہ کیساہی عام ہووہاں و يجاننافاكد عنالي بين كروف اوراجماع من فرق م-عرف كتي بار المااستقر في النفوس من جهة العقول وتلقيه الطباع السليمة بالقبول "كوجبكاجماع كمتم بين اتفاق مجتهدين ع صالحين من امة محمد في عصر واحد على امر قولي او فعلى (بور الا وار مس٢١٩) و درس عقود که اداره ۱۰۵ فیضان رضا ﴿ رسم المفتی که ا

المرى الماره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المناهم الم اس کے لیے کا یافتا ویکھنا ضروری ہے تا کدوہ اس راہ تک رہنمائی یا سکے کیونکہ بہت ہے الله مسأل كاجواب الل زمانه كى ان عادات كے مطابق دياجا تا ہے جو كم شريعت سے نظراتي مول ' \_ عليہ قنیة میں ہے: "مفتی اور قاضی کے لئے جائز نہیں کہ وہ ظاہر مذہب پر فیصلہ کریں (1) اورعرف چهوروين "راور خسوانة الووايات مين يهي يكي عبارت منقول باوريعبارت اس ع بارے میں صری ہے جوہم نے کی کہ مفتی اپنے زمانے کے عرف کے برخلاف فقی کمیں دے گا۔ ضمني فوائد فلے (۱) امام اہلست فاصل بریلوی نے آیک استفتاء کے جواب میں فرمایا: اگر چدطا ہرالرولية اس کے و خلاف ہے مگراب عرف ومقاصدِ ناس قطعًا ای پر ، حاکم اورا تباع عرف واجب ولازم ،تو بدھ يقدُ رہي مخالفت ظا برنيين بكدر مان بركت نشان حضرات آئمه كرام عليدهة الفائلام يلى عرف دائر وسائر يول ہوتاتو ہم جزم کرتے ہیں کہ حکم ظاہر الروایة ضرور موالی روایت امام ابو پوسف ہوتا ہے ، لہذا آئمہ مسجے نے اس روایت پرای وجہ نے تو ی بھی دیا ہے کہ وہ اشبہ بعرف ناس ہے۔اس کیے علماء نے 🛂 على فرمايا: من لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل يعنى جوابل زمان ويس جانتاوه جابل بـ (فتاری رضویه مخرجه ایم ۲۰۱۱ ص ۲۰۱۱) «مصلحة ملحوظة في الافتاء»

ويقرب منه مانقله في الأشباه عن البزازية من ان: "المفتى انما بما يقع عنده و من المصلحة " ...... و كتبت في ردال محتار في باب القسامة: "فيما لو الدعى الولى على رجل سن غيراهل المحلة وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده و الاتقبل ..... "الخ. (تنبيه): نقل سيد الحموى عن العلامة المقدسى: "انه قال المحلة توقفت عن الفتوى بقول الامام ومنعت من اشاعته لما يترتب عليه من الضرر المحلات الخالية العام. فان من عرفه من المتمردين يتجاسر على قتل النفس في المحلات الخالية من غير اهلها معتمدا على عدم قبول شهادتهم عليه حتى قلت : ينبغى الفتوى على المحلات المفتى الفتوى على المفتى المناد المنا

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ وسم المفتى ﴾ ﴿ ولا بد للمفتى من اعتبار تغير الاحوال ﴾

(وفي) تصحيح العلامة قاسم: فإن قلت: "قد يحكون اقوالامن غير ترجيح العلامة قاسم: فإن قلت: "قد يحكون اقوالامن غير ترجيح الحد وقد يختلفون في التصحيح ،قلت : يعمل بمثل ماعملوا من اعتبار تغير العرف الحد واحوال الناس وما هوالارفق بالناس وماظهر عليه التعامل وما قوى وجهه ،ولا يخلوا الوجود من تمييز هذا حقيقة لاظناً بنفسه، ويرجع من لم يميز الى من الحد يميز لبرائة ذمته ": انتهى.

ہے ترجیج کے اقوال کوظل کردیے ہیں اور کبھی ان گاتھیج شدہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، تو میں (علامہ کی ترجیح کے اقوال کوظل کردیے ہیں اور کبھی ان گاتھیج شدہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، تو میں بدلتے سے ہوئے حوال کے مطابق فتوی ہے ہوئے حالات کا اعتبار کرنا چاہے اور اس قول کے مطابق فتوی ہے ۔

میں دینا چاہئے جس میں لوگوں کے لئے زیادہ آسانی ہواور جس پرلوگوں کا تمل ہونا ظاہر ہواور جس کی المجھی دینا چاہے جس میں لوگوں کے لئے زیادہ آسانی ہواور جس پرلوگوں کا تمل ہونا ظاہر ہواور جس کی المجھی دینا ہوں ہواں کے اور جوال کی میں صورت حال میں تمیز کرنے ہوئے کا لئے گئے۔

میں صورت حال میں تمیز کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہووہ اپنی ذمہ داری ہے بخو بی سبکدوش ہونے کے لئے گئے۔

ایسے تخص کی طرف رجوع کرے جوالی صورت میں تمیز کرسکتا ہؤ'۔ (ان کا کلام ململ ہوا)۔

﴿العرف ملحوظ في الافتاء مالم يخالف الشرع﴾

والربا ونحو ذلك ، فلا بد للمفتى والقاضى بل والمجتهد من معرفة احوال والربا ونحو ذلك ، فلا بد للمفتى والقاضى بل والمجتهد من معرفة احوال والناس، وقد قالوا: "ومن جهل باهل زمانه فهو جاهل" وقد منا انهم قالوا: يفتى بقول ابنى يوسف فيما يتعلق بالقضاء، لكونه جرب الوقايع وعرف احوال الناس. وفي البحر: "عن مناقب الامام محمد للكردرى: "كان محمد يذهب الى المام محمد للكردرى: "كان محمد يذهب الى المنافقين ويسئل عن معاملتهم وما يديرونها فيما بينهم" انتهى. وقالوا: اذازر على المام ماهو ادنى مع قدرته على الاعلى وجب عليه خراج المام محمد الدوس ماهو ادنى مع قدرته على الاعلى وجب عليه خراج المام محمد المفتى المنافقة على المام المفتى المنافقة على المام المفتى المنافقة على الم

وقال فى فتح القدير فى باب ما يوجب القضاء والكفارة من كتاب الصوم عند و قول الهداية: "وُلواكل لحمابين اسنانه لم يفطر وان كان كثيرا يفطر وقال زفر الم يفطر فى الوجهين" انتهى مانصه ."والتحقيق ان المفتى فى الوقائع لايد له من الم يفطر فى الوجهين" انتهى مانصه ."والتحقيق ان المفتى فى الوقائع لايد له من الم يفطر فى الوجهين انتهى مانصه . وقد عرف ان الكفارة تفتقر الى كمال الم المناه الم المناه المنا

فت المقدير، كتاب الصوم، باب هايوجب القضاء والكفارة يمن صاحب والمحفارة يمن صاحب هداية كان قول كردميان محضه بوئ الردوز دار في البيخ دانتول كردميان محضه بوئ الردوز مين الوثي الردوز عن الردوز عن الردوز مين الوثي المولك الموالك المولك ال

#### ف منی فواند

قیم مسل سنت القدیر علی البدایة ، کتاب الصوم بیاب مایو حب القضاء ، ج ۲۰ ص ۴۳۸۔ معلوم ہوا ہے کہ علامہ این ہمام علیہ رہة اللہ النام نے عرف پر مسئلہ کی بناء رکھی ہے۔اگر بی مفتی سے متذکرہ بالامسئلہ کسی ایسے محف کے بارے میں کیا جارہا ہے جواپنی طبیعت میں نفاست ، کھتا ہے تو مفتی امام ابو یوسف کے تول کے مطابق فتوی دے گا اورا گرمعا ملہ برنکس ہے تو مفتی امام ،

ز فر کے قول کے مطابق فتوی دے گا۔

ورس عقود اداره ٢٠١ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ اللهُ اللهُ

عنا الله من الله الله الله المرادكرت الهوالية ومستلدكو جهيانا كس طرح جائز الرحام الي صورت من اعلى شكاخراج وصول كرين ويدوست ب كداس صورت من المراج وصول كرين ويدوست ب كداس صورت اع سراعلی شے کاخراج ہی واجب موتا ہے"۔ میں (علامہ شامی) اس کا جواب بدوں گا کہ اگر ہم اس قول کے مطابق فتوی دیں گے تو ہرظالم حاکم ، نافع زمین کے بارے میں بھی بیدوی کرے گا۔ پہلے یہاں مثلا زعفران کاشت : کی جاتی تھی اور وہ زعفران کی پیداوار کے مطابق خراج وصول کرے گا اور بیظم اور زیادتی ہوگی۔ میں ﷺ (ان کا کلام ململ ہوا)۔ ای طرح فصح المقد پسر میں فرمایا:''فقنہا ،فرماتے ہیں کہ اس قول کے میں عظ مطابق فتوی تبین دیاجائے گا کیونکہ اس میں ظالم حکام کولوگوں کے اموال پر مسلط کرنا ہے کیونکہ 🗗 ای صورت میں ہر ظالم بید عوی کرے گا کہ بیز مین زعفران وغیرہ قسلوں کی کاشت کی صلاحیت 🌊 م کھتی ہادراس کاعلاج دشوار ہوگا"۔ (ان کا کلام ملسل ہوا)۔ پس تم پر ظاہر ہو چکا کہ مفتی اور قاضی کا عرف اور قرائن واضحہ کوترک کرے ظاہر منقول قول پر فتوی دینا اور لوگوں کے احوال سے ے ناواقف ہونا کئی حقوق کے ضائع ہونے اور خلق خدار بطلم کثیر کولازم کرتا ہے۔ على ....ال.... العناية شرح الهداية مع الشرح فتح القدير على الهداية ، كتاب السير ،باب العشر والنحراج ﴿ اقسام العرف واحكامها ﴾ ي (ثم اعلم)ان العرف قسمان: عام وخاص. م پھر جان کیجے! کہ عرف کی دونشمیں ہیں۔(۱) عرف عام (۲) عرف خاص۔ · فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح مخصصا للقياس والاثر، بخلاف الخاص، فانه يثبت به الحكم الخاص ما لم يخالف القياس او الاثر فانه لايصلح مخصصا. . عرف عام: اس سے عام علم ثابت ہوتا ہے، یہ قیاس اور حدیث پاک کے لئے تصص بن سکتا ہے، ج عظے بخلاف عرف خاص کے، کیونکہ عرف خاص ہے علم خاص ثابت ہوتا ہے وہ بھی اس وقت جب کہ وہ سے قياس ياكسى حديث شريف ك كالف نه مو، كيونك عرف خاص محصص بننے كى صلاحيت نبيس ركھتا۔ ورس عقود اداره ٢٠٩ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ مُحَمَّنَا

اداره فيضان رضا هرسم المفتى المفتى الماره فيضان رضا هرسم المفتى المنتى العلم الاعلى، قالوا وهذا يعلم ولا يفتى به كيلا يتجرى الظلمة على الحد اموال الناس. قال فى العناية: "ورد بأنه كيف يجوز الكتمان ولواخذوا كان فى موضعه في لكونه واجبا . واجب بانا لوافتينا بذلك لادعى كل ظالم فى ارض ليس أم شانها ذلك انها قبل هذا كانت تزرع الزعفران مثلا فيأخذ حراج ذلك وهو ظلم وعدوان ..... إنتهى و كذا قال فى فتح القدير: قالوا لايفتى في بهذا لما فيه من تسلط الظلمة على اموال المسلمين اذ يدعى كل ظالم ان الارض في تنصلح لزراعة الزعفران ونحوه وعلاجه صعب "انتهى فقد )ظهر لك ان في جمود المفتى او القاضى على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن الواضحة في جمود المفتى او القاضى على ظاهر المنقول مع ترك العرف والقرائن الواضحة في عدو الحمل باحوال الناس يلزم منه تضييع حقوق كثيرة وظلم خلق كثيرين .

ورس عقود اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى الع الکوسے کی وجہ سے کپڑوں میں جائز قرار دینا ہایں معنی کہ اس صورت میں قفیز طحان کے بارے میں نص کے ارب میں وارد کے اس محصیص کی گئی ہے، وجداس کی ہیہے کہ بیض تفیز طحان کے بارے میں وارد کے نظ بے کٹر ابنے والے کے بارے میں نہیں ہے، بال کیڑے بنے والا بھی اس کی مثل ہے تواس صورت میں بنص کیرانے والے کے حق میں بطور دلالت العص فابت ہے۔ اس جب ہم نے اس نص کی دلالت پر کیڑے بنے والے کے حق میں عمل ترک کردیا اور تفیز طحان کے بارے : ہے میں نص پڑھل کرلیا تو پخصیص ہوئی بض کواصلاتر ک کرنا نہ ہوا۔اور تعامل کی بناء پرنص میں تخصیص سے م کرنا جائزے۔کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے تعامل کی وجہ استصناع کو جائز قرار دیا حالانکہ 🐔 فل استصناع معدوم چر کوفروخت کرنے کانام ہاوراس تیج کی ممانعت وارد بھی تعالی کے و سبباستصناع کوجائز قراردیناهاری جانب سے ال نص کی تخصیص کرنا ہے جومعدوم فے کی نیچ کی س کی ممانعت ہے متعلق وارد ہے ۔اس محصیص سے نص کو مطلقاترک کرنا لازم نہیں آتا کیونکہ ع استصناع كعلاده ديگرصورتول مين بم فس يكل كرتے بين علما فرماتے بين:استصناع ع ے کاستلداس صورت کے برخلاف ہے کہ اگر شہر کے لوگوں کا تقیر طحان والے مستلد میں تعامل 3 🕻 ، ہوجائے تواس تعامل کی وجہ سے تقییر طحان جائز نہیں ہوگا ، بلکہ بیتعامل غیر معتبر ہوگا کیونکہ اگر ہم 🗜 🚅 یہاں تعامل کومعتبر قرار دیں تومطلقانص کوترک کرنا لازم آئے گا اور تعامل کے سبب مطلقانص 🙎 کوڑک کردینا نا جائز ہے، تعامل کی بناء پر فقائص میں تخصیص جائز ہوتی ہے لیکن ہمارے مشائخ ہے۔ م الم الميدردة الله المام نے كيڑے كى بنائى والے مئله ميں مخصيص كو بھى جائز قرار دہيں ديا كيونك بيا ك ی ایک شہر کے لوگوں کا تعامل ہے اور ایک شہر کے افراد کا تعامل نص کے لئے مخصص نہیں بن سکتا 🔞 میں کیونکہ ایک شہر کے لوگوں کا تعامل اگر تخصیص کے جواز کا تقاضہ کرے گا تو دوسرے شہر کے لوگوں کا سے می تعامل ندہونا تخصیص کا مانع ہوگا، لیس شک کے سب شخصیص ثابت نہیں ہوگی بخلاف است صناع بط. میں ہونے والے تعامل کے ، کہ پرتعامل تمام بی شہروں میں پایا جاتا ہے۔ ﴿الحاصل من بحث العرف﴾ والحاصل) أن العرف العام الايعتبر أذا لزم منه ترك المنصوص، وأنما يعتبر إذالزم منه تخصيص النص، والعرف الخاص لايعتبر في المؤضعين وانما يعتبر في على ورس عقود اداره ۱۱۱ فیضان رضا ﴿رسم المفتی علیه

ورسم المفتى اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى الم الرقال) في اللخيرة في الفصل الثامن من الاجارات في مسئلة مالو دفع الى المعربين يحيى ومحمد بناث: "ومشايخ بلخ كنصيربن يحيى ومحمد بن سلمة وغيرهما كانوا يجيزون هذه الاجارة في الثياب لتعامل اهل بلدهم في الثياب، 👱 والتعامل حجة يترك به القياس ويخص به الاثر، وتجويز هذه الاجارة في الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان، لأن النص على ورد في قفيز الطحان لا في الحالك ،الا ان الحالك نظيره، فيكون واردا فيه المراكزة ومنى تركنا العمل بدلالة هذا النص في الحائك وعملنا بالنص في قفيز و الطحان كان تخصيصا لا توكا اصلا، وتخصيص النص بالتعامل جائز، الاترى وانا جوزنا الاستصناع للتعامل، والاستصناع بيع ماليس عنده وانه منهي عنه، وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص مناءللنص الذي ورد في النهي عن بيع ماليس عند الانسان، لاترك للنص اصلا لانا عملنا بالنص في غير الاستصناع م الله الله المحالف مالو تعامل اهل بلدة قفيز الطحان فانه لايجوز ولاتكون ال كل معاملتهم معتبرة لانا لو اعتبرنا معاملتهم كان تركا للنص اصلا، وبالتعامل ي لايجوز تـرك النص اصلا، وانما يجوز تخصيصه، ولكن مشائخنا لم يجوزوا الثـ هذا التخصيص لان ذلك تعامل اهل بلدة واحدة ،وتعامل اهل بلدة واحدة عمر مع لايخص الاثر ،لان تعامل اهل بلدة ان اقتضى ان يجوز التخصيص فترك 🕽 م التعامل من اهل بلدة اخرى يمنع التخصيص فلا يثبت التخصيص بالشك ع بخلاف التعامل في الاستصناع فانه وجد في البلاد كلها" انتهى كلام الذخيرة. ﴿ عرف کی اقسام و احکام ذخیسوه کتساب الاجارات کی الله وین فسل میں فرمایا: "اگر کسی کیڑے کی بنائی المین كرنے والےكوسوت ويا كدبے موتے كيڑے كا تهائى بطور اجرت ركھ لينا تو الي صورت ميں ، مشائخ بی مثلانصیرین یکی، محمد بن سلمة وغیره کیرول میں اس طرح کااجاره کرنے کو جائز ج ع قرارد ہے ہیں، کہ کیڑوں میں ان کے شہروالوں کا میں معمول ہے اور تعامل ایک ایک دلیل ہے جس سے کے سب قیاس کوترک کیاجا تا ہے اور حدیث کی تخصیص کی جاسکتی ہے، ای طرح کے اجارہ کو تعالی سیل اداره المفتى الماره الم المناه المفتى المفتى

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی العی الفاظے مرادوہی شے لی جائے گی جوان کے مابین معتاد ہواور فقط اس علاقہ والوں کے ساتھ صحت ار الرحال وحرام کے بارے میں ان کے عرف کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اگر چہ عظم فقهاء فيصراحت كي موكه الفاظ تتم وعقود كالمقضى لوگوں كعرف كے برخلاف بے كيونكه متكلم اپنے 🕏 عرف وعادت كے مطابق كلام كرتا ہے اور اس كلام ہے وہ فقہاء كى اصطلاحات كا قصد نبين كرتا اور برخض کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گاجس کا وہ ارادہ رکھتا ہے۔ تمام عرفی الفاظ کے اصطلاحی معنی ع ہوتے ہیں جس کے سبھیقی متن مجاز لغوی کی طرح ہوجاتے ہیں۔ جامع الفصولين بين فرمايا: "لوگول كردميان موفي والمطلق كام كومتعارف على معنى كى طرف كييرا جائے "(ان كا كلام عمل جوا) علامة قاسم ك فروى ميس ب "و حقيق بي ب ك ﴿ لَفظِ واقف موسى معالف(1) ، ناذ راور ہرعاقد گواس کے کلام اور اس کی زبان جووہ بولتا ہے اس پر ﴿ ﴿ م محمول کیا جائے گاخواہ ده لغتِ عربی اور لغتِ شارع کے موافق ہویا نہ ہؤ'۔ (ان کا کلام مکمل ہوا)۔ پرجان لیج ایس (علامه شامی) نے کسی عالم کواس مئله پرایسی گفتگو کرتے مہیں 🚍 ے دیکھاجو بیارکوشفاء بخشے ، گرید کہ ترف وعادت کی وضاحت تفصیلی کلام کی احتیاج رکھتی ہے کیونکہ 🚼 و اس متله پرطویل کلام ہے۔ بیرمتلد فروعات اور اصول ذکر کئے جانے اور ان اعتراضات کے 🔁 ي جوابات ديئے جانے کی حاجت رکھتا ہے جواس مسئلہ پر وار د کئے جاسکتے ہیں اور ان مسائل کو واضح 🕊 كرنے كى بھى ضرورت بے جن كى بناء عرف وعادت ير بے۔اس نظم كى شرح ميں ہم نے مذكورہ م تعلی باتوں پراکتفاء کیاہے، پھر بعض وہ ابحاث جومیرے دل میں مضم تھیں انہیں میں نے اپنے رسالہ 🗜 میں ذکر کیا جے میں نے اس شعر کی شرح کی طور پر لکھا ہے۔ میں نے اس رسالے کا نام نشہوا کی۔ میں لعوف فی بناء بعض الاحکام علی العوف رکھا، پدرمالدان ممائل کے بارے میں ہے ہیں هم جن كامدار عرف پرہے جو محض زائد معلومات حاصل كرنے كاارادہ ركھتا ہوا ہے اس رسالہ كى طرف ضمني فائده را) امام اہلسنت فاصل بریلوی کلام حالف کے حوالے سے فرماتے ہیں: اغراض ومقاصد جس کی ت قدرمفادِ لفظ سے زائد ہوں، لیعنی عموم اطلاق بھی انہیں متناول نہ ہولمحوظ نہیں ہوتے!'الایک سے 

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ الله فيضان رضا مرحق اهله فقط ، اذا لم يلزم منه ترك النص ولا تخصيصه وان خالف ظاهر الرواية ﴿ وِذَالَكَ كَـما فِي الْأَلْفَاظُ الْمَتَعَارِفَهُ فِي الْأَيْمَانَ وَالْعَادَةَ الْجَارِيَةَ فِي الْعَقُودُ مِن بِيعِ و اجارة و نحوها فتجرى تلك الالفاظ والعقود في كل بلدة على عادة اهلها، ويراد منها ذلك المعتاد بينهم ويعاملون دون غيرهم بما يقتضيه ذلك من صحة ، و فساد و تحريم و تحليل وغير ذلك، وان صرح الفقهاء بان مقتضاه خلاف. مااقتضاه العرف لان المتكلم انما يتكلم على عرفه وعادته، ويقصد ذلك بكلامه رك مردون مااراده الفقهاء وانما يعامل كل احديما اراده، والالفاظ العرفية حقائق م فل اصطلاحية يصير بها المعنى الاصلى كالمجاز اللغوى. قال في جامع الفصولين: -"مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف الى المتعارف" انتهى . وفي فتاوى العلامة ريم سي قاسم: التحقيق أن لفظ الواقف والموصى والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم بها وافقت لغة العرب ولغة الشارع الله التهي (ثم اعلم) اني لم ارمن تكلم على هذه المسئلة بما يشفي العليل على ،وكشفها يحتاج الى زيادة طويل ، لأن الكلام عليها يطول ، الاحتياجه الى ذكر ي فروع واصول، واجوبة عما عسى يقال، وتوضيح مابني على هذا المقال، فاقتـصرت هناك على ماذكوته .ثم اظهرت بعض مااضموته في رسالة جعلتها 🚁 و الما البيت، وضمنتها بعض ماعنيت وسميتها" نشر العرف في بناء بعض الاحكام على العرف "فمن رام الزيادة على ذلك، فليراجع الى ماهنالك. خلاصہ بیہ ہے کہ عرف عام اس صورت میں غیر معتبر ہوگا جب کداس سے منصوص شے رہے کاترک لازم آئے ،اوراگراس نص میں فقط محصیص کرنالازم آتا ہوتوالی صورت میں عرف عام المج المعتبر بوكا \_ اورعرف خاص ان دونول بى مقامات مين غيرمعتبر به بدفقط عرف خاص والے حضرات کے جن بی میں معتر ہے جب کہ اس نے تق کا ترک کرنایا اس کی دجہ نے تص میں مخصیص کرنالازم ندا تا مواورا گرعرف خاص ظاہر الروابية كے خلاف موتواس كا اعتبار كيا جائے گا عرف خاص كامعتر ہونا جیسا کہ شم کے متعارف الفاظ اور عقو دمثلا سے اور اجارہ وغیرہ میں جاری عرف کا معاملہ ہے، پس میں سیالفاظ تیم اور عقود ہرشہر میں اس کے رہائشی حضرات کے عرف وعادت نے مطابق جاری ہیں اوران میں ودرس عقود اداره ۱۱۲ فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره ۲۱۲

المحالة (درس عقود) ورسم المفتى المحقق اداره فيضان رضا اعظ: اوروه موتی جنهیں میں دھا گے میں ترتیب وار پر ورھاتھا تھمل ہو گئے اور الحمد للد مشک کی مبر ہے۔ ﴿حكم جواز الافتاء بالقول الضعيف للضرورة﴾ يم قدمنا اول الشرح عن العلامة قاسم: 🏠 ان الحكم والفتيا يما هو مرجوح خلاف الاجماع. 🌣 وان المرجوح في 🎤 هم مقابلة الراجع بمنزلة العدم. ٢٠ والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع. . الم الله عن يكتفي بان يكون فتواه او عمله موافقا لقول او وجه في المسئلة ويعمل بماشاء من الاقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق إ الاجماع. انتهى. وقدمنا هناك نحوه عن فتاوى العلامة ابن حجر ،لكن فيها ج ايضاقال الامام السبكي في الوقف من فتاوية: "يجوز تقليد الوجه الضعيف في ج ي نفس الامر بالنسبة للعمل في حق نفسه، لا في الفتوى والحكم فقد نقل ابن ﴿ 💃 الصلاح الاجماع على انه لايجوز" انتهى . وقال العلامة الشرنبلالي في إ ع رسالته: "العقد الفريد في جواز التقليد". "مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والافتاء دون العمل لنفسه مع ، ومذهب الحنفية المنع عن المرجوح حتى لنفسه، لكون المرجوح صار 🎍 👺 ضرورت کے وقت ضعیف قول پر فتوی دینا جائز ھے! م ہمانی شرح کے ابتداء میں علامہ قاسم کے حوالے سے بیان کر چکے ہیں کہ 🛂 🖈 .....مرجوح قول كرمطابق علم كرنااورفتوى دينااجماع كے خلاف ب ع المساورواح قول كمقالي بين مرجوح قول كالعدم ب-" اور متقابلات ( بکسال قوت کے حامل مختلف اقوال ) میں بغیر کسی مرج کے ترجیح دینا ورس عقود اداره ١٥٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ المربي المورس عقود الداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى المنك الاعلى الالفاظ لا على الاغراض "(قنمول مين الفاظ كالحاظ موتا م اغراض كا المراق المراق المراق المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب المراقب كالمنظال والمراقب المنظال المراقب المنظال 🕰 تناول عرفی ے اجنبی خارج و برگانه وزائد بات اگر چه عرفاً مقصودِ حالف ہومنظور نه ہوگی مگراغراض 🗲 مخصص ضرور ہوسکتی ہیں ولالب لفظ کہ عموم پڑھی بنظرِ غرض خاص پڑمقصور ہوجائے گی ہیدلولِ لفظ 🚰 ے خروج نہیں بلکہ بعض مدلولات پر قصر ہے۔ (فناوی رضویه محرحه اج ١٠٥١) ل ہمارے زویک بنائے کمین عرف پر ہے لفظ سے جو معنی عرفام رادومفہوم ہوتے ہیں ان کھر - این شافتم کھائی کہ چھونے پر نہ بیٹھے گایا چاغ کی روثن نہ لے گایا جیت کے نیچے نہ آئے گا تو ہے سے زمین پر یادھوپ میں یا زیر آسان بیٹھنے ہے تتم ناٹوٹے گی ،اگر چقر آن عظیم میں زمین کوفرش اور آ فِي الله المراج اورا سان كوسقف فرمايا- يول اى فتم كفائي كرسي گفريين شرجائ كاتو مجدوغيره ی معابدیں جانے سے حانث نہ ہوگا اگر چیلختا ان پرجھی گھر کا لفظ صادق وجہ وہی ہے اگر چیشرعایا ' 🐔 🏖 لغتاً بياشياءان الفاظ مين واخل مگرائيان مين جوعر فأشمول در كار ب، وه يهان غير حاصل ہے۔ (فتاوى رضويه مجرحه، ج: ٩ ،ص: ٨٣٨ ملتقطًا) م المحمد ولايجوز بالضعيف العمل ولابه يجاب من جاء يسئل. ع اورضعیف قول پر مل کرنا جائز جین ب ورندسائل کواس کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ 🖈 🏗 ۱۰۰۰۱ الا لعامل له ضرورة او من له معرفة مشهورة. م مرضرورت مندعال كوياز بردست معرفت مسائل ركف والمصفق كو الكنما القاضي به لايقضي وان قضى فحكمه لايمضى. قاضى ضعيف قول كے مطابق فيصله نبيس كر ے گا وراگراس نے فیصلہ کیا تو اس کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا الم السيما قضاتنا اذ قيدوا براجح المذهب حين قلدوا. بالخضوص ہمارے (حنفی) قاضی کیونکہ وہ مقلد ہیں اس لیے وہ رانچ مذہب کے مطابق فیصلہ کرنے سے المنافقة في الماره عقود الداره المفتى المفتى المفتى المفتى المفتى المنتخفظ

الشافعي مخالف لمامر عن العلامة قاسم ، وقدمنا مثله اول الشرح عن فتاوى السافعي مخالف لمامر عن العلامة قاسم ، وقدمنا مثله اول الشرح عن فتاوى ابن حجر من نقل الاجماع على عدم الافتاء والعمل بماشاء من الاقوال ، الا ان يقال: المراد بالعمل الحكم والقضاء وهو بعيد والاظهر في الجواب اخذا من المعيسر بالتشهي ان يقال: ان الاجماع على منع اطلاق التخيير اى بان يختار ويشتهي مهما اراد من الاقوال في اى وقت اراد ، امالوعمل بالضعيف في بعض الاوقات لمصرورة اقتضت ذلك لا يسمنع منه وغليه يحمل ماتقدم عن الشرنبلالي من ان مذهب الحنفية المنع بدليل انهم اجازوا للمسافر والضيف في المدى خاف الربية ان يأخذ بقول ابني يوسف بعدم وجوب الغسل على المحتلم أن قوله هذا خلاف الراجح في المذهب لكن اجازوا الاخذ به للضرورة.

مجرامام یکی طیدرہ الله القوى كا امام شافعی عليه الرف ك حوالے سے بيان كرنا كدم جوح ت قول پر بندہ خود مل کرسکتا ہے بیاس عبارت کے برخلاف ہے جوعلامہ قاسم ملیارہ ہے حوالے ہے ا ج. گزری،اورای کی مثل عبارت فحاوی این جرے حوالے سے ہم شرح کی ابتداء میں (ان الا يجوز 🞅 م للمفتى والعمل ان يفتى او يعمل بماشاء من القولين او الوجهين من غير نظى ذكر کر چکے کہاں بات پراجماع تقل کیا گیا ہے کہ'' بندہ جس قول پر چاہے نتوی دے یامل کرے یہ پھر منی ناجائز ہے'' ۔ ہاں لیکن اس عبارت کی تاویل ہوں کی جاسکتی ہے کہ یہاں مل سے مراد فیصلہ کے كرا تساكرنا بيكن بيتاويل بعيد باورجواب كحوالي الده ظاهريب كرنشهي كل الجو میں تعبیر کواغذ کرکے یوں کہاجائے کہ ایماع مطلق تغیر کے عدم جواز پر ہے یعنی جس وقت جس قول پر مھی ممل کرنے کی خواہش اور ارادہ ہواس پڑل کر لے ، ہاں اگر کسی وقت کسی الی صرورت کے پیش نظر 🚡 يطي ضعيف تول يمل كر لے جواس كا نقاضا كرتى موتو اليى صورت ميں ضعيف قول يرسل كرناممنوع نه ہوگا۔اوراس تاویل براس عبارت کوتھول کیا جائے گا جوعلامہ شرفمال کی ملیہ رمنہ اللہ ادال کے حوالے سے 🚼 گزری کداحناف کے مذہب میں ممنوع ہے اس دلیل کو مخوط رکھتے ہوئے کد فقہاء نے مسافر 🔁 و کواورا لیے مہمان کو جے شک کئے جانے کا خوف ہوائیس امام ابو پوسف مایدارہ یے قول پرعمل کی سے ا جازت دی ہے۔ آپ ملیارہ یکا قول ہیے کہ' اگر ختکم نے بوقت خروج ، آلدکو پکڑلیاحتی کہ شہوت کے المنافعة الماره ١١٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى المُعْمَى

المرابع المفتى الماره فيضان رضا ﴿رسم المفتى المحمد الرسة قول باوجه كے موافق ہوجائے اور ترجی میں نظر کئے بغیر جس قول یا دجہ پر چاہتے ہیں عمل کر لیتے ہیں 🔫 المعروه جال میں اور اجماع كوتو رئے والے میں - (علاسقائم كاكلام مكل موا۔) اس کلام کی مثل عبارت فاوی این مجر کے دوالے ہے ہم پہلے بیان کر چکے لیکن ای میں و بير بھی ہے کہ امام بکی عليه رمة الله القوی نے اپنے فرآوی ڪتساب الموقف ميس فرمايا ' ونفس الامر ميس وجيه 🕏 ضعف کی تقلیدا ہے نفس کی خاطر عمل کرنے کے اعتبارے جائز ہے، فتوی دینے اور فیصلہ کرنے کے 📆 حوالے سے جائز جین ہے۔ این صلاح نے اس کے ناجائز ہونے پراجاع تقل کیا ہے''۔ (ان م ر كا كلام عمل موا) علام شرملالي مايدهمة الشابوال في اين رسال العقد الفريد في جواز م ر التقليد مين فرمايا'' امام بكي عليرتمة الذالقرى كتول كم مطابق امام شافعي عليرهة الشاكاني كم مرب أ و کا مقتضی بیہ کے مرجوح قول کے مطابق محم کرنااور فتوی دیناممنوع ہے، اپنی ذات کے لئے اس میں سے بڑمل کرناممنوع نہیں ہے۔اوراحناف کا مذہب سے کدم جوج قول بڑمل کرناخووا پے لفس کے کے بھی جائز نہیں ہے کیونک مرجوح قول منسوخ ہوتا ہے'۔ (ان کا کار ململ ہوا)۔ م رقلت) التعليل بانه صار منسوحا ،انما يظهر فيما لو كان في المسئلة قولان كل رجع المجتهد عن احدهما او علم تأخر احدهما عن الآخر والافلا كما لوكان ع في المسئلة قول لابي يوسف وقول لمحمد، فانه لايظهر فيما النسخ، لكن الث مراده انبه اذا صحح احدهما صار الآخر بمنزلة المنسوخ، وهو معنى مامر من ع مُنْ كُولِ العلامة قاسم "ان المرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم". میں (علامہ شامی) کہتا ہوں سے علت بیان کرنا کہ مرجوح قول منسوخ ہوتا ہے بیصرف عج می اس صورت میں ہے جب کہ کسی مسئلہ میں مجتبد کے دوقول ہوں ادر مجتبد نے ان میں ہے ایک ہے لیے ﴿ رجوع كرايا بواور مناخر تول كالجمي علم مو، ورنه وه منسوخ نهيس كهلائ كا مثلاً كسي مسئله مين امام الح الولوسف اورامام محدودونول كاتول مواوراس صورت مين ان مين سائي قول كامنسوخ مونا ظاهر جبیں ہوتا کیکن اس عبارت کی مرادیہ ہے کہ جب دومیں ایک قول کی سیج کردی جائے تو دوسرا قول بھی بمنز لمنسوخ ہوتا ہے اور علامہ قاسم ملد اردے کے مطابق مرجوح قول رائع کے مقابلہ میں کا لعدم : ع ہوتا ہے کا یہی مطلب ہے۔ (ثم) ان ماذكره السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه عند الم اداره ١١٦ فيضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ٢١٦ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى الله المفتى الم الوس كتاب المعندارات النوازل مين ذكركياب بدايك مشهور كتاب ب،شارصين هداية وغيرهاس عظیم کتاب ہے مسائل عل کرتے ہیں کہ''اگر زخوں ہے تھوڑا تھوڑا خون فکلے جو بہتا ہوانہ ہوتو یہ نافض ` عطية نبيس إرخم كاحال يه مقدارزياده بي مواورايك قول ضعيف يدب كداكرزخم كاحال يه موكداكراس ي ع كلنے والے خون كوصاف ندكيا جائے توبهد جائے كا توبية ناتض وضو ب"\_(ان كاكلام تكمل ہوا)۔صاحب هداية نے نواقص الوضوء ميں دوباره اس مسلكوذكركركفر مايا "اكرزخم ميں کے سے تھوڑاخون نکلااور بندے نے کیڑے کی وقی وغیرہ ہےاہے صاف کرلیا اگراس کی مقدارا تی تھی سے فَيْمِ كَرْصاف نه كرتا توخون بهه جاتات بهمي وضوئيين أو لے گااور بيقول ضعيف ٢٠٠٠٠٠١١ليخ. " مين . کھے نے اس کتاب کے دوہر نے نسخہ کی طرف رجوع کیا تو اس میں بھی ای طرح کی عبارت موجود دیکھی <sup>ح</sup> 🥊 مجفی ندرے کہ مذہب کی اکثر کتب میں مشہور ومعتبر یمی دوسراقول ہے جے قبل کے ساتھ ذکر کیا گیا 🐔 المعاديد الماريد المعادية في اختياركيابيد، من كل كتب كي طرف رجوع كرف ك ج بعد کہتا ہوں کہ میں نے نہ تو ان سے پہلے سی فقیہ کو بیقول اختیار کرتے دیکھا اور نہ کسی ایسے فقیہ ج ے کودیکھاجس نے آپ ملیارویہ کی اس حوالے ہے پیروی کی ہووہ بیقول شاذہے بھین چونکہ صاحب 🎝 ع الله المارية مليل القدرامام زبروست مشائخ ندب بين عنين، آپ مدارد اصحاب م ح ح ك على المارية ت طبقہ سے ہیں جیسا کہ یہ بات پہلے گزر چکی ، پس ضرورت کے وقت معذور محص کے لئے صاحب ھدایة کے اس قول کی تقلید کرنا جائز ہے۔ کیونکہ اس میں معذور شرعی افراد کے لئے زبروست آسانی پھے مع بي بياكين في الربات كوافي رسال الاحكام المخصصة بكى الحمصة مين بيان في کیا ہے، میں (علامہ شامی) خود بھی ایک عرصہ تک کی الحصصه کے مرض میں بتلار ما، مجھے کوئی ایسی رمیں روایت نہیں مل یائی جس کو اختیار کرنے سے بغیر کوئی مشقت اٹھائے ہمارے مذہب کے مطابق مرجی ہم میری نماز درست ہوجائے ماسوااس تول کے، کیونکہ میرے زخموں سے خارج ہونے والے مواد کی 🚡 عطي مقداراً گرچه م تھی کیکن اگراہے صاف ند کیاجا تا تو وہ بہنے لگااور یہ بہتا ہوا موادقول مشہور کے مطابق ع بحجن اور نافض وضو تھا۔ ہاں بیرمسئلہ بعض حضرات کے قول کے برخلاف تھاجیسا کہ بین نے اے 🚼 ا پ ندکورہ رسالہ میں بیان کیا ہے مجھے جوزخم سے ان کے سبب بندہ صاحب عذر نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ ہرنماز کے وقت اس زخم خوردہ حصہ کو دھوکر کسی ایسے چڑے سے باندھ کر جوزخم کو بہنے ہے گئے روک دے نماز پڑھناممکن تھااور میں ایسا ہی کرتا بھی رہائیکن اس کام میں زبردست مشقت اور حرج کے ودرس عقود اداره ٢١٩ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ وَمُ

ا الرجاتی رہی پھراس کوچھوڑ ویا پھرشی خارج ہوئی تو مسل فرض نہیں ہوگا() اگر چد بیقول مذہب کے درائح قول کے خلاف ہے لیکن ہر بنائے ضرورت فقہاء نے اس پڑمل کی اجازت دی ہے۔ (وينبغي)ان يكون من هذا القبيل ماذكره الامام المرغيناني صاحب الهداية في كتابه" مختارات النوازل" وهو كتاب مشهور ينقل عنه شراح الهداية وغيرهم حيث قال في فصل النجاسة: "والدم اذاخرج من القروح قليلا ﴿ يَ قليلا غير سائل فذاك ليس بمانع وان كثر ،وقيل لو كان بحال لو تركه لسال مريمنع "انتهى ثم اعاد المسئلة في نواقض الوضوء:" فقال ولوخرج منه شي قليل 🏂 . الله ومسحه بخرقة حتى لو ترك يسيل لاينقض وقيل .... " الخ . وقله راجعت نسخة اخرى فرايت العبارية فيها كذلك ،ولا يحفى ان الم كالمشهورفي عامة كتب المذهب هو القول الثاني المعبرعنه بقيل، واما مااختاره من القول الاول فلم ار من سبقه اليه ولا من تابعه عليه بعد المراجعةالكثيرة فهو ع في ولكن صاحب الهداية امام جليل من عظم مشائخ المذهب من طبقة اصحاب ع التخريج والتصحيح كمامر ،فيجوز للمعذور تقليده في هذا القول عند النضرورة، فان فيه توسعة عظيمة لاهل الاعذار ،كمابينته في رسالتي المسماة ع الاحكام المخصصة بكي الحمصة". وقل كنت ابتليت مدة بكي الحمصة ولم اجد ماتصح به صلاتي على مذهبنا للي ي بلامشقة الاعلى هذا القول لأن الخارج منه وان كان قليلا لكنه لو ترك يسيل، روهو ننجس وناقض للطهارة على القول المشهور، خلاف لما قاله بعضهم كما يط قديينته في الرسالة المذكورة، ولا يصير به صاحب عذر لانه يمكن دفع العذر بالغسل والربط بنحو جلدة مانعة للسيلان عند كل صلاة كما كنت افعله، ولكن فيه مشقة وحرج عظيم، فاضطررت الى تقليد هذا القول ،ثم لما عافاني ﴿ الله تعالى منه اعدت صلاة تلك المدة ولله تعالى الحمد . اسى قبيل سے وہ مسئلہ بھی ہونا جا ہے جیسے علامہ مرغینانی ملیدارید صاحب حداید نے اپنی کے ورس عقود اداره ٢١٨ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المُحَمِّقُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

المرب المفتى اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى الم السحق نفسه؟ نعم اذا كان له رأى ،واما اذا كان عاميا، فلم اره لكن مقتضى تقييده مريدى الرأى انه لايجوز للعامى ذلك، قال في خزانة الروايات :العالم الذي الح. يعرف معنى النصوص والاخبار وهو من اهل الدراية يجوز له ان يعمل عليها وان كان مخالفا لمذهبه "انتهي. وتقييده بذي الرأى اي المجتهد في المذهب مخرج للعامي كما قال، فانه يلزمه اتباع ما صححوا لكن في غير موضع ع الضرورة كما علمته آنفا. کیابوقت ضرورت ضعیف قول پر عمل کرنا یا فتوی دیناجانزهے؟ صاحب بعد المرائق في باب المحيض مين خون كى رعكول كى بحث مين اقوال ضعيفه 🕫 كوذكركيا پيرفرمايا معداج السدواية مين فخرالائمه كحوالے سے منقول بي اگر مفتى مقام ع ضرورت میں آسانی کے لئے ان (ضعیف اقوال) میں سے سی قول پرفتوی دی قبرے "(ان عیر ي كا كلام ملل موا) معلوم مواكر قول ضعف رجبور تحض كاعمل كرنا ( عبيها كريم في كيا) اور يونكي ا کل ضعیف قول کے مطابق مجبور مخص کے لیے مفتی کا فقوی دینا جائز ہے۔ اور پہلے جو ہاے گزری کہ م مفتی کے لئے قول ضعیف پڑل کرنایاس کے مطابق فتوی دینا جائز نہیں ہے، بیعدم ضرورت کی صورت ریحول ہے جیسا کہ ہماری اس تقریر کے جموعے آپ نے جان لیا۔ واللہ تعالی اعلم۔ ضرورت كي ساته اس صورت كويهي ملانا جائي جي جم في يملي بيان كيا كر مختلف فيد في ے کلمہ کفری بناء بر کسی مسلمان کی تلفیر تہیں کی جائے گی اگر چہ مدمقا بل ضعیف روایت ہی کیوں ند ہو، کھی میں روایت ضعیفہ کے مقابل بھی روایت ہونے کے باوجودعلماءنے کفر کا فتوی دینے سے عدول کیا ہے ج علامہ بیری کی شرح الاشیاہ میں ہے ،کیاانسان کے لئے خود رواہ ہے ضعیفہ پرمل کرنا جائزے؟ بان!جائزے جب كدو وقص صاحب الرائے مور ببرحال عام عض كے لئے اس كاجواز ، م محص نظر نبیں آیا بلک صاحب الرائے کی قیدے بیافائدہ حاصل ہوتا ہے کہ عام محض کے لئے جائز ہے۔ ع نہیں ہے۔ خزامة الروامات میں فرمایا: جو عالم نصوص اور اخبار کے معانی جانتا ہواور وہ اہل درایت سے ے ہوتو اس کے لئے ضعیف روایت پڑھمل کرنا بھی جائز ہوتا ہے اگر چہ وہ اس کے مذہب کے 🗲 المنافعة الماره ٢١١ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى المنافعة المنا

الر عظیم تفاجس کی بناء پریس اس (ضعیف) قول پڑس کرنے پرمجود ہوگیا، پھر جب اللہ عظائے نے مجھے 🖍 المرض من عافيت عطافر مائي مين في السمرض كي تمام نمازون كاعاده كرليا\_ ا (١) سئله كى صورت بيان كرتے ہوئے امام اللسند فاصل بريلوى بيان كرتے ہيں بمنى كواسى ، محل لیغنی مرد کی پشت ،عورت کے سینہ سے جدا ہوتے وقت شہوت عاہے پھراگر چد بلاشہوت نکلے بہت عسل واجب ہوجائے گا مثلا احتلام ہوا، یا نظر یا فکر یا سی اور طریق ،موائے ادخال ے منی رہ ﷺ بشہوت اتری اس نے عضو کومضبوط تھاما نہ لکلنے دی پہاں تک کہ شہوت جاتی رہی ،یا بعض لوگ میں ع سانس اوپر چڑھا کرامرتی ہوئی منی کوروک لیتے ہیں یا بعض میں ضعف شہوت کے سب منی خیال 🐔 ﴿ بدلتے یا کروٹ کینے ،یا اُٹھ بیٹھنے یا پشت پر پائی کا چھیٹنا وے کینے سے رک جاتی ہے غرض کسی کھیں سے طرح شہوت کے وقت اتر تی ہوئی منی کوروک لیا یا خودرک گئی اور پھر جب شہوت جاتی رہی تھی تو المام اعظم اورامام محمد ك نزو يك عسل واجب بوجائ كاكدارت وقت شووت تفى الريد نكلته وي وقت ندهی اورامام ابولوسف کرز دیک ند موگا کدان کرز دیک نظتے وقت بھی جوت شرط ہے۔ (فتارى زضريه محرجه ج:١١ض:٩٨٩ ملتقطًا).

﴿هُلُ يَجُوزُ الْعُمِلُ وَالْافْتَاءُ بِالصَّعِيفَ ﴾

م وقله ذكر صاحب البحر في الحيض في بحث الاوان الدماء اقوالاضعيفة ثم في قال: وفي معراج الدراية معزياالي فحر الائمة: "لو افتي مفت بشي من هذه و الاقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا المفتى له الافتاء به و به علم ان المضطر له العمل بذلك لنفسه كما قلنا: وان المفتى له الافتاء به محمول على المضطر فمامر من انه ليس له العمل بالضعيف ولا الافتاء به محمول على المنطورة كما علمته من مجموع ماقررناه، والله تعالى اعلم و ينبغي ان يلحق بالضرورة كما علمته من مجموع ماقررناه، والله تعالى اعلم وينبغي ان يلحق بالضرورة ايضا ماقدمناه من انه لايفتي بكفر مسلم في كفره و اختلاف، ولو رواية ضعيفة، فقد عدلوا عن الافتاء بالصحيح ، لان الكفر شي عظيم. و وفي شرح الاشباه للبيري: "هل يجوز للانسان العمل بالضعيف من الرواية في المفتى المؤتلة المناد المنا

المرب عقود اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴿ ٢٠ الرسيقول لنه تسئلني عن مذهبي او عن مذهب الشافعي ،و كذا نقلوا عنه انه كان صاحبرائ عمراد مسجتهد في المداهب باس قيد عاى كل كيا و گراحیانا یقول لو اجتهدت فادی اجتهادی الی مذهب ابی حنیفة، فاقول مذهب يه الشافعي كذا ولكني اقول بمذهب ابي حنفيفة لانه جاء ليعلم ويستفتي عن ع مذهب الشافعي فلا بد ان اعرفه بأني افتي بغيره "انتهى. واها في حق العمل به لنفسه فالظاهر جوازه له ويدل عليه قول خزانه الروايات : "يجوزله ان يعمل عليها، وان كان مخالفا لمذهبه". اي لان المجتهد يلزمه اتباع من ﴿ مِالدي اليه اجتهاده ولذا ترى المحقق ابن الهمام اختار مسائل خارجة عن المذهب، ﴿ ع ومرة رجح في مسئلة قول الامام مالك، وقال هذاالذي ادين به، وقدمنا عن 🧗 التحرير ان المجتهد في بعض المسائل على القول بتجزي الاجتهاد ،وهو الحق 🎢 ليلزمه التقليد فيما لا يقدر عليه اى فيما لا يقدر على الاجتهاد فيه لا في غيره. میں (علامہ شای) اس کاجواب یہ دول گا کہ یہ بات اس محص کے تن میں ہے ج 式 جود وسرول کوفتوی دے رہا ہوشایداس کی وجہ یہ ہوکہ جب پیمفتی اس بات کو جانتا ہے کہ متقد میں 🔐 ع کا جہاداس کے اجتباد ہے توی ہوت عوام کے سائل کے حوالے سے اے اپ ضعیف اجتباد کو ج 🛫 مبنی قرار دینا جائز نہیں ہے یا پہ وجہ ہو کہ سائل اس کے پاس اس امام کے مذہب ہے متعلق استفتاء 🥙 کے لئے آیا ہے جس کی تقلید مید فقتی کرتا ہے، لیل اس پرتو یہی لازم ہے کہ اس مذہب کے مطابق فتوی ہے۔ تم کی وے جس کے متعلق مستفتی جواب جا ہتا ہے۔اوراس وجہ سے علامہ قاسم ملیارو۔ نے اپنے فناوی میں کے کے ذکر کیا کہ ان سے ایک واقف کے بارے میں سوال ہواجس نے وقف میں بیشرط لگار تھی تھی کہ ر میں مجھے وقف میں تغییر وتبدیل کاحق ہوگا، پھراس نے بیوقف اپنی بیوی کی طرف منتقل کر دیا توعلامہ قاسم سیجھ

ﷺ علیارہ نے اس کا جواب بید دیا:ہمارے علماء کی کتب میں اس طرح کی شرا کط کو معتبر قرار دینے کے `

اعلاً حوالے سے میں کسی الیں روایت سے واقف نہیں جون اور مفتی کا کام بھی ہے کہ مشاریخ کرام ملیدحہ

الشاليام كي بيح مفتى بيقول كونعل كرد بي كيونكه سائل اس مفتى سے اسينے ائكمه ند جب كاموقف دريافت

کے نقل کیا کہ جبان کے پاس کوئی مخص اناج کی ڈھیری کی تھے ہے متعلق فتوی طلب کرتا تو آپ کے

المنافع المعتمل الماره المستعمل المستمال المستم المستم المستمال المستمال المستمال المستمال المستمال المستمال ال

ای طرح فقها و کرام نے ائمہ شافعیہ ملیرہ و الله الكاني ميں سے امام ففال علیہ رمیة الله وی الجلال م

المع كردباع خودال مفتى يرجوامورواضح موتے إين أنيس دريافت ميس كردباع-

ا على المال المال المال الماليكونك عالى تحق يريبي لازم ب كدمشائخ كرام عدود الدالمام في جس قول کی سیجے بیان کی ہے اس کی پیروی کرے لیکن ضرورت کے مقام مستنی ہیں جیسا کہ ابھی (فان قلت ) هذا محالف لما قدمته سابقا من ان المفتى المجتهد ليس له م إلعدول عما اتفق عليه ابو حنيفة واصحابه فليس له الافتاء به وان كان مجتهدا وتبين غيره ولا يبلغ اجتهاده و اجتهادهم كما قدمناه عن الخانية وغيرها. اگرآپ کہیں کہ یہ آپ کی سابقہ بات کے خالف ہے کہ مفتی مجتبدے لئے بھی اس قول ے عدول کرنا جائز نہیں ہے جس پرامام اعظم علیدہ اللہ الائرم اوران کے اصحاب منفق ہو کیے ہوں 🕰 مفتی کے لئے ایسے قول کے خلاف فتوی دینا جائز نہیں ہے، اگر چدوہ مفتی مجتبد وماہر ہو، کیوں کہ 🔁 حضرات ائلہ کرام پیجم اردیتمام ہی دلائل جانتے تھے اور انہوں نے سیجے اور غیر سیجے کے درمیان فرق 🔁 یے کرلیا تھااوراس مفتی کا اجتبادان ائمہ کرام کے اجتباد کے برابر تبیں ہوسکتا جیسا کہ ہم نے مصانب ہ مَنْ ﴿ وَقُلْتُ ﴾ ذلك في حق من يفتي غيره، ولعل وجهه انه لما علم ان اجتهادهم 1 م اقوى ليس له ان يبني مسائل العامة على اجتهاده الاضعف او لان السائل انما 🗜 م جاء يستفتيه عن مذهب الامام الذي قلده ذلك المفتى فعليه ان يفتى و ﴿ بِالْمُلْهِبِ الَّذِي جَاءَ الْمُستَفْتِي يَستَفْتِيهُ عَنْهُ . ولذا ذكر العلامة قاسم في ` والتبديل فصير الوقف لزوجته التغيير والتبديل فصير الوقف لزوجته ، فاجاب انى لم اقف على اعتبار هذا في شئ من كتب علمائنا وليس للمفتى الانقل ماصح عند اهل مذهبه الذين يفتى بقولهم ولان المستفتى انما يسئل عما ذهب اليه ائمة ذلك المذهب لا عما ينجلي للمفتي" انتهي. وكذا نقلوا سي عن القفال من المه الشافعية: "أنه كان اذا جاء احد يستفتيه عن بيع الصبرة مل المحمد في الماره rrr فيضان رضا فرسم المفتى المحمد المفتى المحمد المحمد

﴿رسم المفتى ﴿ العَمْ

المرابع عقود اداره فيضان رضا

ال کا کلام ممل ہوا)۔

المرب عقود اداره فيضان رضا ﴿رسم المفتى الم الاسلايفتي الا بالراجح عنده، اوله ان يحكم باحد القولين وان لم يكن راجحا عنده مجوابه أن الحاكم أن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم ويفتي الا بالراجح · عنده وان كان مقلدا جاز له ان يفتى بالمشهور في مذهبه وان يحكم به وان لم يكن راجحا عنده مقلدا في رجحان المحكوم به امامه الذي يقلده ،كما يقلده في الفتوي واما اتباع الهوي في الحكم والفتيا فحرام اجماعا واما الحكم عِلْمَ والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الاجماع" انتهي . في وذكر في البحر: "لوقضي في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عند ألى حنيفة، وفي العامد روايتان ، وعند هما لا ينفذ في الوجهين واختلف 🗗 الترجيح ،فقي الخانيه :اظهر الروايتين عن ابي حنيفة نفاذ قضاته وعليه الفتوي 🌉 الفتوي على الفتاوي الصغرى وفي المعراج معزيا الى المحيط :الفتوي على ي قولهما وهكذا في الهداية ،وفي فتح القدير: فقد اختلف في الفتوي والوجه في ﴿ ي هذا الزمان ان يفتى بقولهما لان التارك لمذهبه عمدا لايفعله الالهوى باطل ك لالقصد جميل واما الناسي فلان المقلد ماقلده الاليحكم بمذهبه لا بمذهب مَنْ غيرهن، هذا كله في القاضي المجتهد ، فاما المقلد فانما ولاه ليحكم بمذهب ابىي حنيفة فيلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبةالي هذا الحكم انتهي من مافي الفتح .... إ .... " انتهى كلام البحر . كم ثم ذكر انه اختلفت عبارات المشائخ في القاضي المقلد والذي حط عليه ي كلامه انه اذا قضى بمذهب غيره او برواية ضعيفة او بقول ضعيف نفذ ،واقوى مُ م ماتـمسک به مافي البزازية عن شرح الطحاوي: "اذا لم يكن القاضي مجتهدا . وقبضي بالفتوي ثم تبين انه على خلاف مذهبه نفذ وليس لغيره نقضه وله ان ينقضه كذا عن محمد وقال الثاني ليس له ان ينقضه ايضا .... " انتهي . لكن المذي في القنية عن المحيط وغيره:" ان اختلاف الروايات في قاض مجتهد اذا قضي على خلاف رأيه والقاضي المقلد اذا قضي على خلاف مذهبه rra فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ المُحَكُّ ودرس عقود اداره

اداره فيضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ العنى المدنداردة ال عدريافت كرتم بحد عرب مؤقف كيار عين بوچور به موايام الله الله الله الله الله الله الله كم مؤقف كم بارك مين؟ يوني فقهاء في آب مليه الروة على كما كه علامه و كلي الماردة الله ذي الجلال كها كرتے سے اگر ميں كسي مسئله ميں اجتهاد كروں اور مجھے مير اوہ اجتهاد امام 🖳 العلى العظم عليان الله الأم كي مذرب تك ليجائ تو مسكد دريا فت كرفي والي كومين يول جواب دول كالم ك مديب شافعي عليده الله الكانى بدا ورمير اقول امام اعظم عليده الله الدكرم ك مديب كمطابق و المار المراكل فرب شافع عدرت الداكان متعلق معلومات كرنے كے لئے فتوى لين آيا ہے، تو ضروری ہے کہ میں اے بتا دول کہ میں امام شافعی ملید تھ اللہ اکانی کے مذہب کے غیر پرفتوی دے 🚅 ۔ فلا رہا ہوں ۔ اور رہا مفتی کا خود اس مسلہ پڑھل کرنا تو اس کا جائز ہونا ظاہر ہے اور اس کے جواز پر 🕈 و حسز اند الروايات كايبول بهى دالات كرتاب كمفتى كے لئے ضعف روايت پر خود مل كرنا جائز و م کے ہے اگر چہوہ اس کے مذہب کے خلاف ہو، کیونکہ مجبتد پراس شے کی بیروی لازم ہوتی ہے جس تک ے اے اس کا اجتماد لے جاتا ہے اس سب ہے آپ نے محقق این جام طیرونہ اللہ المود مکھا ہے کہ ع وه کی سائل ایسے اختیار کرتے ہیں جوندہ بعق سے خارج ہوتے ہیں۔ ایک بارسی سئلہ میں 🤼 على آپ عليه ارجة في امام ما لك عليه وجه الله الخالق كوَّ قُل كوراج قرار ديا اور فرمايا كه "مين اى قول كواپنا 🧟 م ندب بناتا ہوں '۔التحریس کے والے سے بیات ہم پہلے بیان کر چکے کہ اجتماد میں تجری ا کے درست قول کے مطابق جوعالم بعض سائل میں مجہتد ہواس پران سائل میں دوسرے کی تقلید کھی تنظی کازم ہے،جس میں وہ اجتہاد کی قدرت نہ رکھتا ہو بال جن مسائل میں اے اجتہاد کی قدرت ہوان 🎍 ضمني فانده م ١٩٧٠ البحرالوالق اكتاب العلهارة اياب الخيض اج ١١ ص ٢٩٧٠ ﴿لا يجوز القضاء بالضعيف ولا بمذهب الغير﴾ وقولى لكنما القاضي به لايقضى الخاي لا يقضى بالضعيف من مذهبه إلى وكنذا بمذهب الغير ،قال العلامة القاسم: "وقال ابو العباس احمد بن ادريس: م "هل يجب على الحاكم ان لا يحكم الا بالراجح عنده كما يجب على المفتى ان اداره ۱۲۳ فيضان رضا ﴿ درس عقود ﴾ اداره ٢٢٠ فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾

المربعة المرس عقود الماره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى الم المحركيونكدائي ندب كورك كرنے والا تحض (عموما) يدكام نفساني باطل خواہش كى بناء يركرتا ب 🛸 بکوئی اچھامقصداس کے چیجیے کارفر مانہیں ہوتا اور رہاوہ قاضی جو بیانِ متنامیش اپناند ہب بھول گیا 🗲 ميط الموتو چوتكدوه مقلد باورمقلد قاضى كاكام اسي مدب كرمطابق فيصلد كرنا بوتا ب ندكد وسرب امام ندجب كے مطابق فيصله كرنا، يتمام بى بحث مجتبد قاضى كے بارے ميں تقى ،اورر ما مقلد قاضى ، توات تو حاکم نے مقرر بی اس لیے کیا ہے کہ وہ امام اعظم علیر بعد اللہ الائرم کے مذہب کے مطابق 📆 ع فتوی دے،اس کوتو اختلاف کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ پس خلاف مذہب علم کرنے کے اعتبار م الم المرائق كا كلام ملى معزول بوگا\_ ( فتح القديرا درا لبحرالرائق كا كلام مكمل موا)"\_ چرعلامدائن جميم مليارو نے ذكركيا كم مقلد قاضى كے بارے ميں مشائح كى عبارات 🥻 مختلف ہیں،آپ نے اس بات پراپئی گفتگو کوختم کیا کہ جب مقلد قاضی غیر کے ندہب کے مطابق 🧖 سی یاسی ضعیف روایت باضعیف قول کے مطابق فیصلہ کرے تو وہ نافذ ہوجائے گا اوراس کی قوی ترین ولیل برز ازیده مین مذکورعبارت بجوط حاوی شریف کی شرح کے عوالے سے مذکور ب کہ جب ت قاضی جمتید نه جواور کی فتوی کے مطابق فیصلہ کروے چھر ظاہر جوکہ بیاس کے مذہب کے برخلاف 🚼 🛂 ہے تب بھی وہ نافذ ہوجائے گا کہ کسی دوسرے کے لئے اس فیصلہ کوتو ژنا جا تر نہیں ہوگا، ہاں خوداس 🔁 ع کے لیے اس فیصلہ کوتو رُنا جائز ہوگا ، ای طرح المام محمد ملیدرہ = اخداصدے منفول ہے -امام ابو پوسف نے فرمایا کہ خوداس قاضی کے لئے بھی اس فیصلہ کوتو ڑنا جائز جیس ہے'۔ (ان کا کلام ممل ہوا)۔ لیکن قنیة میں محصط وغیرہ کے حوالے سے مذکور میات کدروانوں کا اختلاف کے م مجتبد قاضی کے بارے میں ہے کہ جب مجتبد قاضی اپنی رائے کے برخلاف فیصلہ کرے اور رہا مقلد م قاضی تواگروہ اپنے مذہب کے برخلاف فیصلہ کرے گا تووہ نافذ نہ ہوگا۔ (ان کا کلام عمل ہوا)۔ اوراى بات ير فنسح القديو مين محقق ابن جام عدرت الله المام اوران ك شاكر وعلامه الم الماردة في تصحيح قدوري ميل جزم كياب، (قال) في النهر: " وما في الفتح يجب ان يعول عليه في المذهب وما في البزازية محمول على رواية عنهمااذاقصاري الامر ان هذا نزل منزلة الناسي لمذهبه ع وقدمر عنهما في المجتهد انه لاينفذ، فالمقلد اولي" انتهى. وقال في الدر المختار: قلتُ :ولاسيما في زماننا فان السلطان ينص في ح 

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی ﴾ المر و يه جزم المحقق في فتح القدير و تلميذه العلامة قاسم في تصحيحه. ضعیف قول اورمذهب غیر پرفیصله دینا جائز نهیں! 🥞 اورميراقول لكنما القاضي به لا يقضى وان قضى فحكمه لا يمضى، کا مطلب سے ہے کہ قاضی نہ توا ہے مذہب کے ضعیف قول کے مطابق فیصلہ کرسکتا ہے اور نہ ہی کسی ایک اورامام كے مذہب كے مطابق فيصله كرسكتا ب(1) راورا كراييا كر كا تواس كا فيصله نافذ ند موگا۔ علامدقاسم عليه ارحة في مايا: "الوالعباس احدين اوريس عليه ارحة في مايا كدها كم من ر رواجب ہے کہ جوقول اس کے نز دیک رانج ہواس کے مطابق فیصلہ کرے، جیسا کہ مفتی پر واجب میں ا کے کہ جوقول اس کے زویک رائے ہواس پرفتوی دے یا قاضی کے لئے جائز ہے کہ وہ دونوں میں و یک بھی قول کے مطابق فتوی دے اگر چدوہ اس کے زد یک مرجوح ہو، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ سے حاکم اگر جمید ہوتواس پر لازم ہے کہ ای تول کے مطابق فیصلہ کرے اور فتوی وے جواس کے نزديك رائح ہادرا گرمقلد ہے تواس كے ليے مذہب كے شہور تول كے مطابق فتوى وينا اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا جائز ہے اگر چہوہ تول اس کے نزدیک رائع نہ ہو، پیگلوم بہ (عکم ) کے رائع 💦 کی ہونے کے بارے میں بھی اپنے ای امام کی تفلید کرے گاجس کی فتوی میں تفلید کرتا ہے۔ بہر حال 🔁 ع فیصله شری کرنے اور فتوی دیے میں خواہش نفسانی کی بیروی کرنا بالا جماع حرام ہے اور مرجوح ال تول کے مطابق فیصلہ کرنا اور فتق ک دینا اجماع کے خلاف ہے' (ان کا کلام مکمل ہوا)۔ بحو الوائق مين علامداين مجيم عياره في ذكركيا" الرقاضي في مخلف في مناه من ے اپنے مذہب کو بھول کراپنی رائے سے مذہب کے برخلاف فیصلہ سنادیا تو امام اعظم علیہ دعة اللہ الاكرم ع كنزديك وه نافذ بوجائ كااوراكثر كتب مين بكداس بارك مين دو روايتي بين اور کے صاحبین کے نزد یک دونوں صورتوں میں قاضی کا یہ فیصلہ نا فذنبیں ہوگا ،اس مسلم کی ترجیح میں بھی ج عِ إِنْ اختلاف ٢- خسانيه ميں ہے: امام اعظم عليرجة الله الأرم سے منقول دونوں روايات ميں طا ہرترين 🔛 یہ کے کتاب کا یہ فیصلہ نافذ ہوجائے گااورای پرفتوی ہے اورای طرح فضاوی صغری میں ہے ، 🕏 معواج الدراية مين محيط كوالے يه كونوى اس متلمين صاحبين كول يرب : اورائ طرح هدایة میں ب اور فتح القديوميں باس مئلميں فتوى كس كول يربي اس س میں اختلاف ہے اس زمانے کے اعتبارے مناسب یہ ہے کہ صاحبین کے قول پر فتوی دیا جائے 🕊 ودرس عقود اداره ٢٢٦ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ المُحَدِّقُ الْمُعَلِّينَ الْمُعْتَى ﴾ المحدِّقَةُ المُحدِّقُ المُعْتَى ﴾ المحدِّقَةُ المُعْتَى ﴾ المحدِّقةُ المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المعنى المحدِّقةُ المعنى المعنى

اسأله سبحانه ان يجعل ذلك خالصالوجهه الكريم، موجبا للفوزلديه يوم الموقف العظيم .وان يعفو عما جنيته واقترفته من خطاواوزار فانه العزيز الغفار الح الحمد لله تعالى اولا وآخرا وظاهرا وباطنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين . نجز ذلك بقلم جامعه الفقير محمد غابدين غفر الله تعالى له ولو الديه ومشايخه وذريته والمسلمين آمين . میں (علامہ شامی ) کہتا ہوں کہ آپ یہ بات بھی جان چکے کرراج کے مقابلے میں ک ع مرجوح قول کالعدم ہوتا ہے، اس قاضی کے لئے مرجوح قول کے مطابق فیصلہ کرنا جائز نہ ہوگا و اگر چدسلطان نے اپنے منشور میں اس بات کی تضریح نہ کی ہوکہ قاضی کوران عقول کے مطابق فیصلہ 🔁 الرنا ہوگا علامہ قاسم مارارہ کے فقاوی میں ہے: "مقلد قاضی کے لئے ضعیف تول کے مطابق فیصله کردینا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ اہلِ مزج کے گروہ نہیں ہے، یس قاضی می قول کو کسی فرموم 🔁 مقصد ہی کے لئے ترک کرے گااور قاضی ضعیف قول کے مطابق فیصلہ کردے تو بھی وہ نافذ نہیں 🗜 🦫 ہوگا کیوں کداس کا پیفیصلہ غیر حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، کہ حق قول سیجے کے مطابق فیصلہ کرنا ہی ہے ت - اورید بات جومنقول ہے کہ قضاء ہے قول ضعیف قوی ہوجاتا ہے تو یہاں قضاء ہے مراد مجتهد کا فیصله کرنا ہے جیسا کہ بیہ بات اپنے مقام پراس طرح بیان کی جا چکی جس سے اعتراض ہی ہیدانہیں ہے اس قول کے معنی کی تصریح علامہ قاسم ملیارور کے استاد محقق ابن ہمام علیدورہ الله اللام نے میں فتح القدير ميں كى ہے۔ بيده آخرى تصنيف ہے جس كى توضيح ، تقريراور تحرير بيان كرنے كا ہم نے سي الله ﷺ منبیری مددے ارادہ کیا تھا۔ میں اللہ ﷺ ہوال کرتا ہوں کہ وہ اے غالص اپنی رضا کا سبب بنادے ،میدان حشر میں اپنی بارگاہ میں کامیابی وکامرانی کاموجب بنادے اور میری 💡 خطاؤل اور گناہول کومعاف فرمادے، پس بلاشبہ وہ زبردست غلبہ والا بخشنے والاہ اوّلا ظاہرا، 🚼 ع ،باطناتمام تعریفیں اللہ ﷺ کے لئے ہیں جس کی نعت فرمانے سے اچھائیاں پائے تھیل کو پیچی ج یں۔اوراللہ ﷺ متنازل فرمائے ہارے سردار محقظہ پراور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب سے پراورتمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے ہیں بیشرح اس کتاب کے جامع فقیر حجہ عابدین کے قلم مسل ودرس عقود اداره ٢٢٩ فيضان رضا ﴿رسم المفتى المنافِي

اداره فيضان رضا ﴿ رسم المفتى ١٨ ١٥ و منشوره على نهيه عن القضاء بالاقوال الضعيفة، فكيف بخلاف مذهبه فيكون هرمعزولابالنسبة لغير المعتمد من مذهبه فلا ينفذ قضاؤه فيه وينقض كما بسط وَ إِلَّهُ فِي قَضَاءَ الفتح والبحر والنهر وغيرها ....٣ انتهى . النهر الفائق مين فرمايا: فتح القدير مين مذكور بات كى بناء يرواجب بكرمرب ك حوالے سائى پراعتاد كياجائے اور بوازيد ميں فدكور بات اس توجيد پرمحول كرصاحبين ے ایک روایت ریجی منقول ہے۔ پس معاملہ میہ ہے کہ (مقلد ) قاضی اپنے مذہب کو بھول جانے رہے ہے والے قاضی کے مرتبہ میں ہے اور مجہند قاضی کے بارے میں صاحبین کا بیقول پہلے گزر چکا کہ اس میں الم كافيصله نا فذنهين بوگا تو مقلد قاضي كافيصله اس صورت مين بدرجه اولى نافذنهين بوگا''۔ درمسخت در مسخت در میں علامه صلفی نے فرمایا: میں کہتا ہوں بالخصوص جمارے اس زمانے میں ت کیونکہ سلطان اپنے منشور میں اس بات کی صراحت کرتا ہے کہ قاضی کے لئے ضعیف اتوال کے مطابق فیملکرنے کی ممانعت ہے۔ توجب اس قاضی کے لیے اپنے ہی ندہب کے ضعیف قول پر 🚍 و عمل کرنا جائز نہیں ہو دوسرے کے مذہب کے مطابق فیصلہ کرنا اس کے لیے کیے جائز ہوگا؟ اگر نی وہ ضعیف قول پڑھل کر لے تب بھی مذہب کے غیر معتبر قول کو اختیار کرنے کے اعتبار سے وہ معزول 🕏 🚑 ہوگااوراس بارے میں اس کا فیصلہ نا فذنہیں ہوگا بلکہ ٹوٹ جائے گا جیسا کہ اس کی تفصیل فتے 🚣 القدير ،بحر الرائق ،نهر الفائق وغيره كى كتاب القضاء مين ٢٠٠ (ان كاكلام ممل موا)-مَعْ رَقِلْتُ )وقد علمت ايضا ان القول المرجوح بمنزلة العدم مع الراجح فليس له ﴿ الحكم به وان لم ينص له السلطان على الحكم بالراجح وفي فتاوى العلامة م قاسم: " وليس للقاضي المقلد ان يحكم بالضعيف لانه ليس من اهل الترجيح سي مُ فلا يعدل عن الصحيح الا لقصد غير جميل ولو حكم لاينفذ لأن قضائه قضاء و المعين الحق لان الحق هو الصحيح ، وما نقل من ان القول الضعيف يتقوى بالقضاء المرادبه قضاء المجتهد كمابين في موضعه مما لايحتمله هذا وما ذكره من هذا المراد صرح به شيخه المحقق في فنح القدير. وهذا آخر على مااردنا ايسراده من التقرير والتوضيح والتحرير بعون الله تعالى العليم الخبير ودرس عقود اداره ۲۲۸ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴿ اداره ۲۲۸ فیضان رضا ﴿رسم المفتی ﴾

اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتی وذلك في شهر ربيع الثاني سنة ثلاث واربعين وماتين والف. یشر جسمار در النانی کے مہینے میں پایہ کھیل کو پنجی۔ ماخذ ومراجع الم (١) شرح المهذب للنووي .....دار الفكر. ورم) الفتاوى الهنديه .....دار الكتب العلمية. فل (٣) المفردات للراغب اصفهاني ..... مكتبه خير كثير آرام باغ. -- (سم) التعريفات ..... دار الكتب العلمية. (۵) المصاح في رسم المفتى ومناهج الافتاء..... دار الاحياء التراث العربي. . (٢) المفتى والمستفتى ..... قديمي. ي (٤)منية المفتى ..... مخطوطه. و (٨)البحر الرائق ..... دار احياء التراث العربي. ع (٩)فتح القديرمع عنايه .... دار الكتب العلمية. هِر (١٠) الفيض القدير ..... دار المعرفة. و ا ١) البدائع الصنائع ..... مركز اهل سنت بركات رضا. عى (٢١) فواتح الرحموت ..... قديمي . 🌋 (۱۳)نورالانوار ..... مكتبه رحمانيه. يط ارم ١) آداب فتوى ..... مكتبه اهل سنت . ا (١٥) الاشباه والنظائر ..... قديمي. (١٦) بهارشريعت ..... مكتبة المدينه ،مكتبه رضويه. (١٤) الجوهرة النيرة ..... مكتبه حقانيه. ودرس عقود اداره ٢٣١ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ اللهِ اللهِي المَا المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا

اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی اداره فیضان رضا ﴿رسم المفتی الم کرام طیررد الله الله علقاس کی،اس کے والدین ومشائح کرام طیررد الله اللام کی اور اولاد اور ر ملمانوں کی مغفرت فرمائے۔ (آمین) .....ا ..... بحرالرائق، كتباب القضاء، بياب القاضي الى القاضي، ج٧، ص٢٥ ، فتح القدير على الهداية، كتاب القضاء ،باب القاضى الى القاضى ،فصل آخر، ج٧، ص ٢٨٥ -﴾ .....ع.... بحرالرائق، كتاب القضاء ،ياب القاضى الى القاضى ،ج٧، ص ١٥-المناسع البحر الراتق، كتاب القضاء ،باب القاضى الى القاضى ،ج٧، ص١٦٠ فع (١) فيض القدير شوح الجامع الصغير مين ب: اصول وعقا كدمين اختلاف تاجائز ب [ اور فروی اعمال میں اختلاف مونارجت م کاس اختلاف کسب ایک امام کے مقلد کے ليعندالضرورت دوسر فامام كول برعمل مكن جوكا فيض القديو مين علاميكي عليارجة ك كل حوالے سے ب ك مقلد ك دوسر امام ك مذہب كى طرف منقل ہونے كى متعدد صورتين ہيں۔ الكامام كامقلدووس امام كفرب كورائ كمان كركاس كفرب كطرف مقل بو ی جاتا ہے۔ امام کے بیان کردہ فروعی مسئلہ کو باعتبارِ دلیل رائج سمجھ کراہے اختیار کر لیتا ہے۔ ہے۔دوسرے امام کے قول میں ایسی رخصت ہوجواس کے امام کے مذہب میں نہ ہوتو مقلد کے ضرورت محقق ہونے کی صورت میں اس امام کے قول پڑھمل کرنے پر مجبور ہو، بیصورت بھی جائز 📆 و کے ہے۔ اور سے امام کے قول بڑھل ہے مقصود آسانی حاصل کرنا ہوالی صورت میں دوسرے کیے یج امام کے قول کواختیار کرنا جائز نہیں کیونکہ ایساتخص اپنی خواہش کا پیروکار ہوگا دین کی اتباع کرنے و<mark>گا ج</mark> 🔌 والأنبيں 🏠 دوسر ہے ائمہ اگرام کے اقوال بربنائے آسانی وسہولت بکشرت عمل کرنا میصورت بھی ဳ م ناجائزے۔ ایک دوائمہ کے اقوال سے ایسی حقیقت مرکب ہوجوا جماعا جائز نہ ہو۔ ایک در پیش آنے می والے ایک بی مسئلہ بھی ایک امام کے قول کو اختیار کرے اور بھی دوسرے امام کے قول پڑل کرے ،مثلا روی پر شفعہ کرنے کے لیے احناف کے قول پھل کرے اور جب بردی کی وجہ سے اس کے خلاف شفعه کیا جائے تواسیخ آپ کوشافعی گردائے۔ (فیص القدیر، ج ۱ ، ص ۱۱) ب ٢٠٠ فيضان رضا ﴿رسم المفتى ﴿ المُحَلَّمُ المُعَلَّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ ورس عقود اداره

اداره فیضان رضا عقود که اداره فیضان رضا اداره فیضان رضا ﴿ رسم المفتى ﴾ ورسم المفتى ١٦٥ البنايه .....دار الكتب العلمية. السرخسي ..... دار الكتب العلمية . ١١٥١ م ١٩٩٠ ع. (٩١) هدايه مع بداية المبتدى .... مكتبة البشرى. (٣٤) ادب المفتى و المستفتى..... مير محمد كتب خانه. إلى (٢٠) اصول الفقه الاسلامي ..... مكتبه رشيديه. (٣٨)درمختار على ردالمحتار ..... دارالكتب العلمية. (٢١) صحيح بخارى ..... دار النشرو التوزيع الرياض. (٩ ٣)درر الحكام مع شرح غرر الاحكام ..... مطبعة احمد كامل الكائنة في (٢٢)صحيح مسلم ..... دار الفكر للطباعة ،بيروات لبنان. { دارالسعادةبمصر ٩ <u>٣٣٢</u>٥. 🐺 (۲۳)فتاوي رضويه مخرجه..... رضافاؤ نليشن. ( ٠ ٣ ) تتارخانيه .... دار احياء التراث العربي. ر ٢٣) مصنف عبدالرزاق ..... دارالكتب العلمية. ا ( ۱ م )عقود رسم المفتى ..... مكتبة عثمانيه. -(٢٥)فتح الباري .... قديمي كتب خانه، دار الكتب العلمية. الله امدادیه. رضائے البی کو پیش نظرر کھتے ہوئے ، دین کی سر بلندی اورعلمائے اہل حق تک فیمتی مواد (٢٧) فتاوى خيريه على هامش الفتاوى تنقيح الحامديه ..... المطبعة الميمنية ج ورباب عقود رسم المفتى كو پنچانے كے ليے نبايت توجه كے ساتھ شرح لكھنے كا اجتمام كيا ہے 🔁 ﷺ ۔اللہ ﷺ پی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قارئین کے لیے نفع بخش بنائے۔ہماری تمام تر کوششوں 🕻 (۲۸)فتاوي بزازيه على هامش الفتاوي هنديه..... دار احياء التراث العربي. 🚡 کے باوجود ہمیں دعوی کمال نہیں ،لہذا جوخو بی نظر آئے وہ ہمارے بزرگوں کا فیضان سمجھ کر قبول 🚡 ع (٢٩) النتف في الفتاوي ..... دار الكتب العلميه بيروت. 🚾 فرمائیں اوراس میں جو خامی ہو وہاں ہماری غیرارادی کوتا ہی کو خل ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ 🌉 (۳۰)الفتاوي الكبرى الفقهية لابن حجرالمكي..... شامله. ابل علم اسے پڑھ کرتح ریی طور پراپی رائے ضرور دیں اوراس شرح میں موجود کسی کمی ،کوتا ہی یا 🚰 ه المالفتاوي الكبرى الفقهية للهيثمي ..... شامله. ا ﷺ اضافه کی جانب توجه دلانا چاهیں تو جمارے درج پنة پر بذریعیه خطروانه فرمادیں تا کہ ہم اپنی اصلاح آ ع (٣٢) المُغرب في ترتيب المعرف ..... شامله. ج کرنے میں کامیاب ہوں اور اس نشاندہی پرآپ کے لیے دعائے خیر کریں۔رب کریم سب کی 🬋 (٣٣)الفتاوي قاضي خان على هامش الهنديه ..... دارالاحياء التراث العربي . ﷺ کاوشوں کواپنی ہارگاہ میں قبول ومنظور فرمائے۔ . هرا التحريس مع شرحه التقريس والتحرير .... دارالكتب العلمية محمد امتیاز قادری ،منتظم اداره بذا ع. بيروت، ٩ ١٣١٥، ٩ ٩ ٩ ١ع. چته: اداره فیضان رضا، ۴۲/اے، نیودهوراجی کالونی گلشن اقبال بلاکم-م (٣٥) نهر الفائق ..... دار الكتب العلمية بيروت ٢٠<u>٥١ ٣٢٠ . ٢٠٠٠</u>. (٣٦) السير الكبير للامام محمدين الحسن الشيباني مع شرحه للامام ع ودرس عقود که اداره ۲۳۳ فیضان رضا ﴿رسم المفتی کم الم

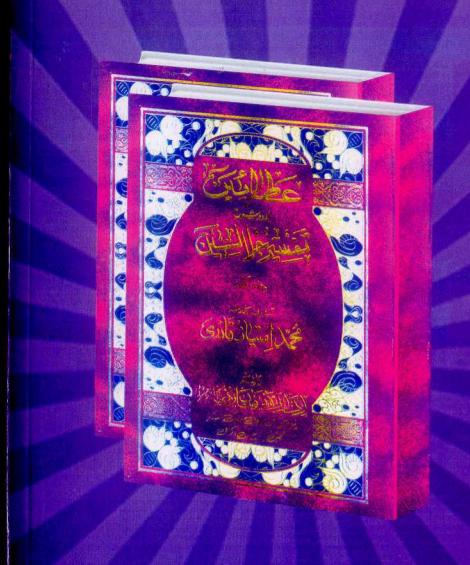

الكاري فيضارق في المنازي